الهداية السنية فحالاحاديث القدسيه

الشكاباتيل



خليفه مجاز حضرت بيرحافظ ذوالفقاراحمرصاحب نقشبندي مدظله



معرف النام المرسمي ساجي



الثقال عَامِ مُعجِداللهُ وَالْ عَاصِلُ يِورِشْرِ صِنْع بَهَا وَلَ يُورِ اللهُ اللهُ









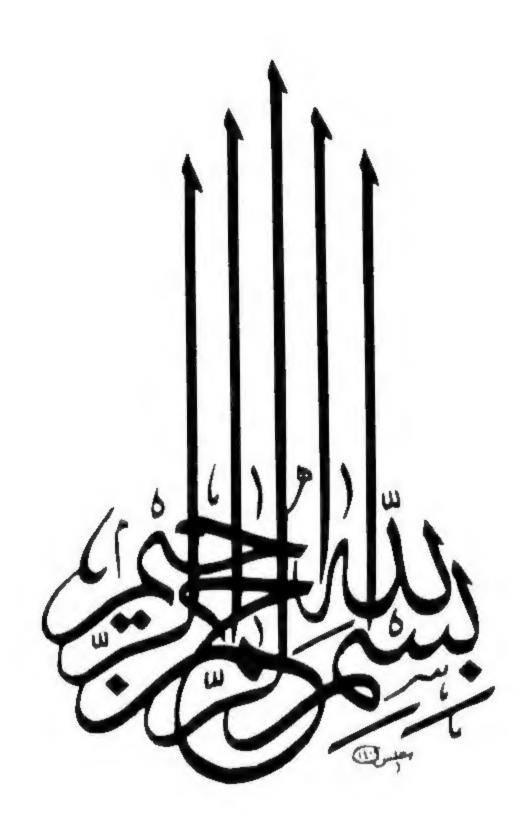

أعادنيث فأسي



NA SANTARA SAN

بسر الله الرحس الرحيم

# الهدايةالسنيه فاللصاديت القدسيه

الما ويد في الما

JE WIN

تاليف وترجمه حساحت الله في المناه ال





# فعرست مضامين

| صفحتمبر | نام مضمون                                            | نمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------|---------|
| 8       | ضروری گذارش                                          | 1       |
| 9       | اعظم كدُ هكامقدم.                                    | ۲       |
| 10      | ا حادیث قد سیه                                       | ٣       |
| 11      | ایک شیداوراس کا جواب                                 | 1       |
| 12      | احاديث قدسيه ميل تعيم                                | ۵       |
| 13      | توحيد                                                | ۲       |
| 18      | شرك اورالحاو                                         | 4       |
| 27      | شرك اصغر يعني ريا                                    | ۸       |
| 30      | تقذيراوراس كےمتعلقات                                 | 9       |
| 36      | الله تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا                  | J.      |
| 41      | ذ کرالہی                                             | - 11    |
| 49      | الله تعالى كى رحمت اور مغفرت                         | 11      |
| 62      | بيمار كي عيادت اورمصيبت يرصبر                        | 100     |
| 70      | اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے دشمنی کرنا | 15      |
| 74      | تلاوت قرآن کی فضیلت                                  | 10      |
| 83      | مساجدًا ذان نماز ٔ اورنوافل اوررات کا قیام           | 14      |
| 94      | شعبان ٔ رمضان اورعید کی فضیلت                        | 14      |
| 96      | ز کلی قاور خیر است وصد قات کے فضائل                  | iA      |
| 100     | تتبيح تمحيدا ستغفارا وردرود شريف كے فضائل            | 19      |
| 107     | مج اوراس کے متعلقات                                  | **      |
|         |                                                      |         |

| M    | جہاد شہادت ہجرت اوراس کے متعلقات             | 110 |
|------|----------------------------------------------|-----|
| 77   | معاملات اوراس کے متعلقات                     | 115 |
| **   | علم اور بالمعروف                             | 117 |
| ***  | اوب                                          | 118 |
| 10   | تواضع ' تَنكِير' ظلم' اورصله رحمي            | 120 |
| 44   | امت محمد يبلى صاحبها التحسيقة اواسلام كاثواب | 124 |
| 14   | وتبييا عليهم الصلوة والسلام كاذكر            | 127 |
| FA   | رسول التعليق كالسحاب كي فضيلت                | 139 |
| 19   | انعامات البي ہے سوال                         | 141 |
| 100  | عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت                 | 144 |
| 111  | مكروبات ومحرمات                              | 144 |
| ٣٢   | علامات قيامت                                 | 147 |
| ~~   | قيامت                                        | 148 |
| باسة | شفاعت                                        | 166 |
| ra   | جنت اور دوزخ کابیان ·                        | 182 |
| MA   | څدا کا د پيرار                               | 187 |
| 12   | موت ٔ قبراوراس کے متعلقات                    | 192 |
| TA   | انبیاءسالقین ہےخطاب                          | 196 |
| 1-9  | عبرت وموعظت                                  | 213 |
|      |                                              |     |

#### نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم آواللہ سے باتیں کریں

انسان بھی زیادہ پر بیٹان ہوجاتا ہے۔ تو پھراپے دوست کے پاس چلاجاتا ہے۔ اس کو اپنی پر بیٹانی بتاتا ہے۔ اس کو اس کو اس پر بیٹانی کاحل بتاتا ہے۔ اس طرح اس بند ہے کی پر بیٹانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اس بات کومشورہ کہتے ہیں۔ اس طرح بندہ بھی پر بیٹانی ہیں اللہ سے بات کر سکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کر نے سے مسئلہ کاحل نکل سکتا ہے۔ تو خوداللہ تعالیٰ بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ یہ پی سی او۔ والے لوگ کو لوگوں سے بات کر اوسے ہیں۔

میں ہارے دارالمطالعہ والے دوست لوگوں کی اللہ ہے بات کرانے کا انتظام کررہے ہیں۔ جوانسانی مسائل کا حقیقی حل ہے جب تک انسانیت اس راہ برنہیں آتی ہے گراہی ہے نہیں نکل سکتی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سو چتا ہے لیکن اسکے سوالات کا جواب اس کو کما حقہ کو کی نہیں و ہے سکتا 'الاماشاء اللّٰہ ہاس لئے وہ نعوذ باللہ اللہ لتعالی ہے متعلق بھی بجیب قتم کے وساوس میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالی کی منشاء کو سمجھ لے تو پھراس کو اس قتم کے خیالات نہیں آت کیں گے۔ اس لئے احادیث قد سیہ کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس کوا ہے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی جا ہے تا کہ اُن کی و نیااور آخرت سنور جائے۔

والله يقول الحق وهويهدي الى السبيل والطام

سیدعبدالوهاب ( شاه صباحیب بیخاری ) خاوم دازالعلوم حاصل بیر بسم الله الرجس الرجيم ح

# ضروری گذارش

جنت کی کنجی اور دوزخ کے کھنے کی ترتیب کے بعد ایک عرصہ سے میں بی خیال کر رہاتھا کہ اصادیث قد سید کا ترجمہ بھی ہمل اردوزبان میں کر دیا جائے تا کہ سلمانوں کے لئے مفید اور نافع ہواور میرے لئے نجات آخرت کا سبب اور با قیات الصالحات کا موجب ہو اصادیث قد سید کے سلسلے میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی اور حسن اتفاق سے جھے ایک کتاب خطیرة التقدیس و ذخیرة التا نیس دستیاب ہوئی یہ کتاب ابوالنصر میرعلی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت سا حب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت سے مرتب کی گئی ہے اور احادیث سیحے پرمشمل ہے دوسری کتاب اس سلسلے میں احادیث قد سید' دستیاب ہوئی یہ کتاب غالباً خطیرة التقدیس کا ترجمہ ہے جس کو ۱۳۵ سامے میں مولا نا عبد اللہ عدصاحب ما لک مطبع مجتبائی نے اسے اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

منیر بید دشتن المحصد المله ترجمه کے وقت بیرجاروں کتابیں میری مطالعہ میں رہیں اور تبو کیلا عملی الله میں نے ترجمہ شروع کر دیا لیکن سیاسی مشاغل کے باعث ترجمہ میں خلاف تو قع بہت تا خیر ہوگئی میں اس فکر میں تھا کہ کوئی صورت فرصت کی میسر آئے تو اس کام کی تحیل کی جائے۔

اعظم گذه كامقدمه

جون و ۱۹۴۰ء میں مجھے مبارک پور کی ایک مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کیلئے دعوت دی گئی سنگ بنیا د کے سلسلے میں میں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے بعض فقرے گورنمنٹ یو پی کے نز دیک کے قابل اعتراض قرار دیئے گئے اور میرے خلاف ڈینفینس آف انڈیا ایکٹ کے مانحت مقدمہ جلایا گیا۔

دوران مقدمہ میں مجھے بی منزل میں قیام کا اتفاق ہوااور علامہ سید سلیمان ندوی اور ان کے رفقاء سے استفادہ کا موقع میسر آیا سید صاحب موصوف نے ہرتم کی ہمدردی اور اعانت کا وعدہ فرمایا اور ترجمہ کی جمیل پر ذور دیا۔ سید صاحب کی خواہش ہے تھی کہ میں دوران مقدمہ میں ہی اس کام کو پورا کر لوں۔ دار آمصنفین میں ہرتم کی سہولت اور جملہ آسانیاں مجھے میسر تھیں سید صاحب اور مولا نامسعود علی صاحب کی تو جہات خصوصی نے اور بھی زیادہ آسادہ کیا کہ میں دوران مقدمہ میں ہی کام شروع کردوں ۔ لیکن بار بارد بلی کے آنے جانے نے طبیعت کو میسونہ ہونے دیا بالآخر ۲ جوری اس اور کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور الیک ماہ کی قید کا تحقم دیا گیا۔ قید چوں کہ تحق تی اس لئے میں نے اس فرصت کو فینیمت سمجھا اور اعظم گڈھ جیل میں خدا کے فعنل و کرم ہے اس کام کو پورا کر لیا جوع صدے عدیم الفرصتی کے باعث قابو جیل میں خدا کے فعنل و کرم ہے اس کام کو پورا کر لیا جوع صدے عدیم الفرصتی کے باعث قابو میں نہ آتا تھا۔ و اُلْ حَدُمُ فی لُلْهِ عَلَی ذَالِک طالب کا اصل نام تو الھہ داید السنید فی الاحادیث القد سید ہے لیکن عوام کی رعایت ہے کتاب کانام ' فدا کی باتیں' رکھا ہے۔ میں نہ القد اللہ کا میں کو برا سے ایک ہواور سلمانوں کو خدا تعالی اس کے پڑھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا ہواور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کو اس کے پڑھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا ہواور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کو اس کے پڑھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا ہواور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کا اس کا جمہوں کی تو فیق عطا ہواور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کا تو بین کے آن میں کیں ہو مینائے ۔ آئیں

فقيراحم سعيد كان الله له

### احاديث قدسيه

صدیث قدی محدثین کی ایک خاص اصطلاع ہے۔قدس کے معنی پو کین ہا ورطام کے جیں اس معنی میں ارش مقد ساور بیت المقدس بھی بوا؛ جاتا ہے قرآن شریف میں ہے۔ یقوم اذ خلو الارض المُفقد سنة الّتی کتب اللّهٔ لکُمْ

( حفزت موی مدید سام نے آبی ہے قوم اخل ہور مین پاک میں جو مقرر کردی ہے اللہ نے تبہارے سے ا القد تعی کی چول کہ تماس عیوب سے پاک اور تماس نقائص سے مبرا ومنز و میں ۔ اس کے ان کے ناموں میں سے ایک نام قد وس بھی ہے۔ احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی لیمی ہے کہ بید حدیث القد تعی کی طرف منسوب ہے۔ اس نے احادیث قدی کو احادیث البی اور آئار البی بھی کہا جاتا ہے۔

نی کریم ﷺ حدیث قدی کو جب بیان فره نتے تھے تو بھی یوا سطہ جبر ئیل بیان فرهاتے تھے اور بھی براہ راست حضرت حق جل مجدہ ہے روایت کرتے تھے یعنی بھی یوں فرهاتے تھے کہ جبر ئیل نے جن سے کہااور جبر ئیل سے القد تعالی نے فرها یا اور بھی یوں ارشاد فرهاتے تھے کہ القد تعالیٰ فرما تا ہے۔

ووتی اور بھی بذر بعیدخواب اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ متی رہوں کہ جن اپنا ظاور عمارت کے ساتھ جا بیں بیان کریں۔

صدیت قدی کُوْقُل کرنے میں رواۃ صدیث نے دوطریقے اختیار کیئے ہیں ایک توقال رسول الله ﷺ فیما بروی عن ربه اور دوسراط یقینی یائے قال الله تعالی فیما رواۃ عنه رسول الله ﷺ

ان دونوں طریقول کا مطلب ایک ہی ہے بیٹنی حدیث قدی مند کا قول ہے جو نبی کریم ﷺ نے اپنی اُمت کو پہنچا ہا ہے۔

#### ایک شبهاوراً س کا جواب

حدیث قدی کے سلیلے میں ایک عام شبہ کیا جاتا ہے جس کا جواب اقبول کی کتا ہون میں مذکور ہے وہ شبہ ہیہ ہے کہ صدیث قدی اور قر آن جب دونو یہ ایند تعالیٰ کی طر ف منسوب ہیں تو حدیث قدی اورقر آن میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کے قرآ ن جبرئیل علیہ اسلام ہی کے واسطے سے ناز ں ہوا ہے اور حدیث قدی بھی خواب میں بھی البام ے ذریعہ بھی کی قرشتے کے واسطے سے اور کبھی براہ راست ہی کریم ﷺ کے قلب میں القا کی جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ وہی ہیں جو والے محفوظ سے تیلینی طور پر ناز ں کے گھے ہیں اور حدیث قدی کے متعلق نبی کریم ﷺ کواختیار ہے کہ جن الفاظ میں جا ہیں اس کے مفہوم کو بیان کردیں آپ پر الفاظ کی یا ہندی نہیں ہے قر آن شریف ہر زمانہ میں تواتر کے ساتھ کطعی طور پرنفل ہوا ہے اور حدیث قدی کو بیم تبدحاصل نہیں ہے گ ہے اگر حدیث قدی کوقر آن کے بجائے نماز میں پڑھا جائے تو نماز نہیں ہو گی قر سن شریف کارم مجز ہےاور حدیث قدی کلام مجزنبیں ہے قرآن شریف کا مئر کافر ہے صدیث قدی کا منفر کا فرنبیں ہے۔ بعض حضرات اہل ملم نے فر مایا ' قر آ ن وہ الفاظ میں جن کو روح الامین کے واسطے ہے نبی کریم ﷺ برنازل کیا گیا ہے اور حدیث قدی وہ معنی بیں جن کی القد تعالیٰ نے ا ہے نبی کو بطریق اہر مخبر وی ہے یا آپ ﷺ کوخواب میں بتائے اور آپ ﷺ کواختیار و پا كه آب ان معنى كواييخ الفاظ ميں بيان كريں۔

ان تمام جوابوں کا خلاصہ بیرے کہ قرآن شریف کے تو ا فاظ بھی منزل من اللہ

جیں اور صدیث قدی کے الفاظ منزل من القد نہیں جی قرآن شریف معجز ہے اور صدیث قدی کی نقل کوتو اتر میسر نہیں قدی مجر نہیں ہے آن شریف کی نقل کوتو اتر میسر نہیں ایک بات اور بھی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث قدی اور قرآن شریف جی فرق ہے ایک بات اور جی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہ احادیث قد سیدوہ ہیں جو حضرت حق جل مجدہ کی جانب منسوب کی جا کیں باتی تمام احادیث نہ تو التٰد تعالیٰ کے ان کوروایت کیا جاتا ہے۔

احاديث قدسيه مين تعيم

اگر چہ احادیث قد سیمن ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن کو بنی کریم میرائیں نے اللہ تعالیٰ کی جانب مغسوب کیا ہواور اللہ تعالیٰ ہے روایت کیا ہوای لئے متقد مین کے مزد میں اللہ تعالیٰ کی جانب مغسوب کیا ہواور اللہ تعالیٰ ہے روایت کیا ہوای لئے متقد مین کے برد کیا۔ اور ہروہ حدیث قد میں اللہ تعالیٰ کا قول نہ کور ہواای کو بھی حدیث قدی میں شامل کیا ہے شیخ علامہ مدنی نے اس طریقہ کو اختیار کیا ہے اور ای لئے انہوں نے شامل کیا ہے شیخ علامہ مدنی نے اس طریقہ کو اختیار کیا ہے اور ای لئے انہوں نے الاحداف السنیدہ بیں تقی باآ تھ سواٹھاون احادیث کو جمع کیا ہے ہم نے بھی ترجمہ میں حضرات متاخرین کے طریقہ کو ترجمہ میں حصرات متاخرین کے طریقہ کو ترجمہ میں حصرات متاخرین کے طریقہ کو ترجمہ میں ہے۔

تاكم سلمانول تك زياده سے زياده احاديث كاتر جمدي بنچايا جاسك ــ وما توفيقى إلا بالله عَلَيهِ تَوَكَّلُتُ وَإلَيْهِ أُنيُبُ طَ فَقير

احد سعيد كان الله له كم ربيع الاول • السواھ

### بسُمِ الله الرَّحَمْنِ الرَّحيْم ط تُوحير

﴿٢﴾ حضرت على كرم امتد وجهد ہے جامع صغیر میں روایت كی ہے كہ اللہ تعالى ارشادفر ما تا ہے جیئك میں اللہ ہول میر ہے سواكوئی معبوداور ق بل پرستش نہیں جس شخص نے میر کے قلعہ میں سے میر کی تو حید كا اقر اركیا وہ میر ہے قلعہ میں داخل ہوگی اور جس شخص نے میر ہے قلعہ میں داخلہ کے لیادہ میر ہے قلعہ میں داخلہ کے لیادہ میر ہے عذا ہے ہے نوف ہوگی۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عبال کی روایت میں ہے کہ امتد تعالیٰ فرما تا ہے بیٹک میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں میری رحمت کا میرے غضب اور غصبہ کے مقابلے میں اظہار زیادہ ہوتا ہے جس شخص نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ سے بند ہے اور رسول ہیں تو اس کیلئے جنت ہے۔ (دیمی)

مطلب میہ ہے کہ میری صفات تو سب یکساں ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ یہ ہیں سسفت رحمتی غضبی ترجے میں مفہوم کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ ہ میں ہے ۔ حضرت میں کرم مقدوجہہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ مقد تعی فر ماتا ہلاالم اللاالمک میں کلام ہے اور میں ہی وہ ہوں ہی جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا مرجو میر نے قلعہ میں وخل ہو کیا وہ میری کپڑ ورگرفت ہے محفوظ اور بے خوف ہو گیا۔ (بن اتور ا میں ہی وہ ہوں کا مطلب میہ ہے کہ اس کلمہ میں جس کی تو حبید کا ذکر ہے میں وہی معبود ہوں۔۔

ان روایتوں کا خدرصہ بیرہے کہ جو وگ ائند تعالیٰ کی تو حیداور س کے رسول کی رس انت پرائیمان از میں کے وووز نے ہے محفوظ رمین گے۔

آمر اس مقید نے ساتھ اہل بھی اچھے ہوئے تو دوز فے میں جھیے ہی ہی تہیں جا میں گے اورا گرا ہل یا اچھے ندہوئے اورنسق وفجو رکرتے رہے تواپنے گن ہوں کی وجہ سے دوز فے میں جا کیں گے بیمن سزا پوری کرنے کے جعد دوز فے سے نبیات حاصل کرلیں گے۔ اور جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

ا بنی رہ کے معرف اس کی روایت میں ہے کہ بی کر کیم بینی فروت ہیں میں ابنی درب سے ہرابر شفاعت کی ورخواست کرتا رہا اور وہ میری شفاعت قبوں کرتا رہا ہمال کا کہ میں نے اس سے ونس کیا اے میر ہے رب! جس شخص نے لاالله اللاالله کہ سیاس کے حق میں میری شف وت قبول کر ہے تو ابقد تعالی نے فرمایا جس شخص نے میری قوحید کا افرار کر ریا اور لاالله اللاالله پڑھائیا اس کی شفاعت ہے آپ کا کوئی علق نہیں اور آپ کا بید افرار کر ریا اور لاالله الله پڑھائیا اس کی شفاعت ہے آپ کا کوئی علق نہیں اور آپ کا بید منصب نہیں کہ آپ اس می شفاعت کر ایس کے بنداس کلمہ کا قومیری ذات سے تعمق ہوا ور الداور میں اپنی عزمت اور الداور میں کہ اور الداور الداور میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کلمہ بڑھا ہوں کہ میں کسی کلمہ بڑھنے والے اور ایل تو حید کا افرار کرنے والے والے اور ایل تو حید کا افرار کرنے والے والے گئی تو حید کا افرار کرنے والے والے گئی میں نہیں جیموڑوں گا۔ ( بیعلی کی کلمہ بڑھنے والے اور ایل تو حید کا افرار کرنے والے والے گئی میں نہیں جیموڑوں گا۔ ( بیعلی )

مطلب یہ ہے کہ تو حدید کے اور رس ست کے قائل ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔

اللہ اللہ کہ جب کوئی مسلم لاالہ اللالہ کہتا ہے تو پیکمہ آسا نوں کو طئے سرتا

ہوا حضرت حق کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ابتد تعالی اس کلمہ کو تھم رنے کا تھم ویتا ہے بیکلمہ

عرض کرتا ہے الہی مجھے س طرح سکون ہوا بھی میر اپڑھنے والا تو بخش ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالی

فرہ تا ہے جس وقت تجھ کواس کی زبان ہے جاری کیا تھا میں نے اسی وقت پڑھنے والے ک

مغفرت کردی تھی۔(ابن عساکر)

﴿ ﴾ جب کوئی بندہ لاالمہ الاالله کہتا ہے تو القد تعالی اپنے مد نکہ ہے ارشاد فر ، تا ہے میرا بندہ اس بات کا اضہار کرر ہا ہے کہ میر ہے۔ اس کا کوئی رب نہیں ہے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس بندہ کو بخش دیا۔ ( بن مریا کر )

﴿ ٨﴾ حضرت اس رضی اللہ تقابی عند سے روایت ہے تمہارا پر وردگار فرماتا کے بیں اس بات کا مستحق ہوں کہ جھے ہی ہے خوف کیا جائے اور میر ہے مطاوہ کسی دوسرے و معبود نہ بنایا جائے ۔ ہی جو شخص کسی دوسرے کو معبود بنائے ہے محفوظ رہا اور اس نے میر ہے سواسی کو معبود اور قابل پر سنش نہ تمجی تو جھے ہیدائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔ سواسی کو معبود اور قابل پر سنش نہ تمجی تو جھے ہیدائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔

﴿ ٩﴾ ﴾ ابوالدردا ،رضی القدتی ی عنه کی روایت میں ہے القدتی فی ارشاد قر ہاتا ہے میرا جن سے کا اور انسان کا عجیب معامد ہے میں ان کو پیدا کرتا ہوں اور بید میر ے ملاوہ دوسرول کی عبادت کرتے ہیں میں ان کورزق و بتا ہوں اور بیشکر بید دوسرول کا ادا کرتے میں۔ ( بیام صفیم )

الوسعيد كى روايت بيس ہے اللہ تقانی ئے سيد نا موى عليه السلام كو خطاب كرتے ہوئے اللہ تقانى ئے سيد نا موى عليه السلام كو خطاب كرتے ہوئے ہوئے اللہ موى آسان اور جو پچھاس بيس ہے زبين اور جو پچھاس بيس ہے نسمندراور جو پچھاس بيل ہے اگر بيسب چيزيں كى ترازوك ايب پلزے بيل ركھدى جا ميں ركھدى جا ميں اور كلمه لاالله الله الله دوسرے پلزے بيس ركھ ديا جائے تو يہ كلمه ان تمام چيزوں ہے ہوں ركى ہوگا۔ ( بواجى )

﴿ الله حضرت الله كَلَ روايت مِين بِ اللّه تعالىٰ في حضرت موى پروى از ل كَ الله على في حضرت موى پروى از ل كَ الله موى المت محمد بيد مين بي حضرات ہو نگے جوسفر ميں او نجی زمین پر چڑھے ایسے حضرات ہو نگے جوسفر ميں او نجی زمین پر چڑھے اتر تے لاالله واللّه اللّه كی شہادت ویں گے بال كا تو اب اور بدله مير ہے ذمه مثل انبياء عليه السلام كے ہے۔ (ديبى)

یعنی و ہ اوگ سفر میں خاص طور پر ہرنشیب وفراز کے موقعہ پر میری تو حید کا اعلان کریں گے توان کونبیوں کے ما ننداجر دیا جائے گا۔ ﴿ ١٢﴾ حضرت ام ہانیؑ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا بیعنی اللہ تعالٰی فرمائے گا اے تو حید والو! تم آپس میں ایک دوسرے کی خطا میں معاف کردوادر تمہارا جروثواب میرے ذہے ہے۔ (طبرونی)

لیعنی دنیامیں جو کچھ ہوا تھا اور ایک نے دوسر نے پرزیادتی کی تھی وہ ایک دوسر ہے کومعاف کردواور بیفر ، بیا کہ تو اب ہمارے ذھے ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی پرظلم ہوا یازیادتی ہوئی اور وہ معاف کردے تو اس کا تو اب ہم دیں گے۔

لینی رات کو جب گھرول میں سوتے ہوں تو مینہ برسادوں اور دن کو کاروبار کیلئے ہارش کھول دیا کروں اور بجل کی کڑک ہے بھی محفوظ رکھوں۔مطلب بیہ ہے کہ بندے فر مال بردار بن جا کمیں تو بائے سی آکلیف کے ان کی حاجتیں بوری کردیا کروں۔

﴿ ١٥﴾ حضرت ابوالدرواء "سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ میں لائے تھیں اللہ تعدید اللہ تعدید کی کے لائق نہیں میں اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی کے لائق نہیں میں مالکہ ہوں ملکہ کا اور بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا تمام بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت اور فرمال برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف بھیر ویتا ہوں اور بادشاہ ان کے ساتھ نری اور شفقت کا برتا و کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے قلوب اور جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے قلوب ان کے خلاف کرویتا ہوں اور بادشاہ ان برظام کرتے ہیں اور ہوشم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کرویتا ہوں اور بادشاہ ان برظام کرتے ہیں اور ہوشم کے عذاب میں

ان کو جنالا کرتے ہیں تو جب بھی ایسا ہو کہتمہارے بادشاہ ظالم ہوجا کیں تو تم بجائے اس کے کہ بادشا ہول کو بدر عادوا پے نفسوں کی اصلاح کیا کرواور ذکر الہی ہیں مشغول ہوکر میر سے سامنے تفنرع اور گرید و داری کیا کروتا کہ ہیں تمہارے بادشا ہوں کے شرکوتم سے روک دول ۔ (ایوبیم فی ابحلیہ)

ولا الله معرت انس نی کریم میرده سیر وایت کرتے ہیں کے فر مایا اللہ تعالی سے دوایت کرتے ہیں کے فر مایا اللہ تعالی نے بیس نے تین سووس سے کھوزیادہ خصائیس پیدا کی ہیں اگر کوئی شخص ان بیس سے ایک عمل بھی کیکر میر ہے پاس آئے گا اشر طیکہ کلا الله الله الله الله کی شہادت ہمراہ لائے تب بھی اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

لیتی اسلام کے اٹلال میں سے کوئی ایک ہی ممل لے آئے گا گر تو حید کا قائل ہومشرک نہ ہوئت بھی اس کو بخش دیا جائے گا اور بھی نہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت ابوسعید خدر کی کی روایت میں بجائے (۳۱۰) کے ۳۱۵) میں۔

کو اللہ تھا گیا ہے۔ حضرت البوذی نبی کریم کا اللہ تعالیٰ المبید کو جو تعالیٰ اللہ تعالیٰ المبید کو فرما تا ہے جو تحض میرے علاوہ کسی کو اپنی المبیدوں کا مرکز بنا تا ہے تو میں اس کی المبید کو نا المبیدی سے بدل و بتا ہوں اور اس کی المبیدوں کو نا کام کر دیتا ہوں اور ایے شخص کو اپنی قرب وصل سے دور کر دیتا ہوں کیا تختیوں میں میرا بندہ میر سے غیر سے المبید قائم کرتا ہے مالاں کہ تختیوں میں ہیں اور کریم ہوں کیا میر سے غیر سے المبید کرتا ہے مالاں کہ جرت میں میں اور میر ادوازہ ہروقت کرتا ہے مالاں کہ جرت کے درواز سے کی تنجیاں میر سے ہاتھ میں ہیں اور میر ادوازہ ہروقت کو اور کو ایک کیا دور کے معالیٰ کے متعلق ہے جس نے اپنی بڑی سے بڑی مصیبت میں جمھے سے المبید قائم کی اور میں کے اس کی المبید کو معالیٰ کے متعلق مجھے سے المبید کو نا میں نے اس کی المبید کو معالیٰ کے متعلق مجھے سے المبید قائم کی اور میں نے اس کی المبید کو معالیٰ کے متعلق مجھے سے المبید قائم کی اور میں نے اس کی المبید کو معالیٰ کے متعلق مجھے سے المبید قائم کی اور میں نے اس کی المبید کو معالیٰ کے متعلق مجھے سے المبید قائم کی اور میں نے اس کی المبید کو کیا ہیں کر نے سے تھاتی میں اس سے آسانوں کو برکر رکھا ہے۔ اور جو تو میری پاکی بیان کرنے سے تھاتی میں سے آسانوں کو برکر رکھا ہے۔ اور جو تو میری پاکی بیان کرنے سے تھاتی میں سے آسانوں کو برکر رکھا ہے۔ اور جو تو میری پاکی بیان کرنے سے تھاتی میں سے آسانوں کو برکر رکھا ہے۔

وائے افسوس ان پر جو مجھ سے ناامید ہوتے ہیں اور وائے بدیختی ان کی جومیر می نافر مانی کرتے ہیں اورمیر ہے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔( دیمی )

#### شرك اورالحاد

﴿ الله حضرت النس سے دریات اللہ اللہ تعالی قیامت میں اس بندے سے دریافت کرے گاجو کم ہے کم عذاب میں جتلا ہوگاتو کیا تو اس عذاب ہے نجات حاصل کرنے کیسے اگر تیرے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز ہوتی تو دے دیتا یہ بندہ کے گائے شک میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ دے کراس عذاب سے نجات حاصل کرتا اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تو تجھ ہے جب تو آ دم کی پشت میں تھا۔ بہت ہی ہلکی چیز طلب کرتھی اوروہ بیتھی کہ میرے ساتھ شرک نے چیوئی کا درہ میں تھا۔ بہت ہی ہلکی چیز طلب کرتے اوروہ بیتھی کہ میرے ساتھ شرک کیا۔ (بناری سلم) میرے ساتھ شرک نے جیوئی سالہ بینی آج سب دیکر عذاب سے بچنا جا ہتا ہے لیکن و نیا میں صرف ایک جھوٹا سا مطالبہ پورانہ کرسکا اوروہ مطالبہ اس قدرتھا کہ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا یہ جوفر مایا کہ تو اوم کی پشت میں تھا اس سے اس میٹاتی اورعہد کی طرف اشارہ ہے جو عام طور پر اولا د آدم سے لیا گیا تھا بیتی آئیسٹ بو آجھ کا عبد۔

﴿ ٢﴾ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے کہ اللہ تعلق کی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعلق کی ارشاد فرماتا ہے اسیدر کھے گان ہیں تیری مغفرت کرتا رہوں گا ہواہ تو جب علی جا کہ مواور جھے کچھ پرواہ نہیں اے آدم کی اولاد تیرے گن ہ اگر اس قدر زیادہ ہوں کہ آسانوں تک پہنچ جا کی اور تو جھے ہے تشش طلب تیرے گن ہ اگر اس قدر زیادہ ہوں کہ آسانوں تک پہنچ جا کی اور تو جھے ہے تشش طلب کر ہے تو بھی ہیں ان گناہوں کو بخش دوں اور جھے پچھ پرواہ نیں اے این آدم اگر تو جھے اسی حالت ہیں ملاق ت کرے کہ تیرے پاس اتنی خطا کیں ہوں جن سے زہین بھر جائے گران خطا کی اور گنہوں اور گئے ہے تیں تھے سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ مل قات کر وں گا۔ (تریزی)

مطلب بیہ ہے کہ اگر گناہ زمین پر پھیلائے جا کمیں تو زمین کے کونے بھرجا کمیں اینے وسیع گناہوں کا استقبال آئی ہی وسیع رحمت سے کیا جائے گابشر طیکہ ان گناہوں میں شرک ندہو۔

﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابن عب سُّر سول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تع الی فر ما تا ہے جو مخص بیعقیدہ رکھتا ہے کہ ہیں اس کے گن ہ بخشد ہے اور معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کی خطا کیں بخش دیتا ہوں اور پچھ پر واہ بیس کرتا بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی شے کوشر بیک نہ کرتا ہو۔ (شرح النہ)

﴿ ﴿ ﴾ ۔ حضرت ابوذر یکی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القدت کی فرماتا ہے اے آ وم کے بیٹے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور جھے ۔ ہے امید رکھے گا اور میرے ساتھ کی چیز کوشر بیک نہ کرے گا تو میں تیری مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا' تو اگر آ سان اور زمین ہے لبریز خطا کمیں لے کرمیر ہے سامنے آئے گا تو میں ای مقدار میں بخشش اور مغفرت لے کر تیرااستقبال کروں گا' اور تیرے گن ومعان کردوں گا اور کچھ پروانہ کروں گا۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ شرک نہ ہوتو تمام خط وُں اور گنا ہوں کی شخشش ومغفرت کی امید ہے اور بیہ جوفر مایا ہمچھ برواہ نہ کروں گا تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ میں با اختیار ہوں خواہ گنا ہ کتنے ہی زائد ہوں ان کے بخش دینے میں بھی کسی کی پرواہ یا کسی کا خطرہ نہیں ہے۔' ﴿ ۵ ﴾ \_حضرت عیاض بن حمارالمجاسعی فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشادفر مایا۔لوگو! آگاہ ہوج و کہ میر ےالند تعالیٰ نے مجھ کو تھم دیا ہے کہ تم کو وہ یا تنمیں بتا دوں جن کی تم کوخبر نہیں اور اللہ تعالٰی نے مجھے کو وہ یا تنمی آج ہی بتائی ہیں' الله تعالی فرما تا ہے جو مال میں نے کسی بندے کو دیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور بیٹک میں نے اپنے تمام بندوں کو بیچے فطرۃ اور بیچے دین پر پیدا کیا ہے تکران کے پاس شیاطین آئے اوران کوان کے دین ہے جس پر میں نے پیدا کیا تھا بہکا دیا۔اور جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کیلئے حلال کی تھیں ان کوحرام کر دیا اوران شیاطین نے ان کو تھم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں اور ایسی چیزوں کو میراشریک تضہرا ئیں جن پر میں نے کوئی دلیل نہیں جیجی ' بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کی مخلوق پر ایک نظر ڈالی تو سوائے چنداہل کتاب کے جوایخ وین پر قائم تھے تمام اہل عرب اور عجم پرغضبناک ہوا' القد تع کی نے مجھ سے فر مایا میں نے تجھ کومبعوث کیا وراس لئے نبی بنا کر بھیجا کہ تیرا بھی امتخان لوں اور تیری وجہ سے تیری قوم کا بھی امتحان کروں میں نے بچھ پر کتاب نازل کی ہےا لیں کتاب جس کوکوئی یا نی وعونہیں سکتا جس کتاب کوتو سوتے اور جا گتے پڑھتار ہتا ہےاور بے شک میرےالقدنے مجھ کو حکم دیا کہ میں قریش کوفنا کردول اور ان کوجلا کر خاک کردول تو میں نے عرض کیا 'اے القد!اگر میں ایسا کرونگا تو قریش میرے سرکو کچل کر روٹی کی ایک نگیا بنا دیں گے القد تعی لی نے فر مایا تو ان کو جلا وطن کر دے جم طرح انہوں نے تجھے جلا وطن کی تو ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور تو اپنے انشکر پر مال خریج کر ہم تیری مال سے اعانت کریں گے اور اے محمد بھی تو ان پر انٹکر کئی یا نج گئی تعداد سے امداد کریں گے اور اپنے فر مال برداروں کو جمراہ لے کران لوگوں سے جنگ کر جو تیری نافر مانی کرتے ہیں۔ (مسلم)

میں نے کوئی دلیا نہیں اتاری کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہے دلیل اور ہے مروپا

ہوں سے میرے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں عرب وعجم پرغضبنا ک ہوئے سے مرادیہ ہے کہ

آپ کا امتحان تو اس اغتبار ہے کہ آپ بیٹیغ کا کا م کس طرح انجام دیتے ہیں اورا پی قوم کے
مظالم پر کہاں تک صبر کرتے ہیں اور قوم کا امتحان یہ ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے دین کا کس
طرح استقبال کرتی ہے کہ ب سے مراوقر آن شریف ہے جوکسی کے مٹائے نہیں مٹ سکت
سوتے جا گئے پڑھتے رہ نے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اس کی اشاعت کی فکر گئی ہوئی
ہوئی سے پہنچ گئے گئے سے مراوفر شتوں کا وہ لشکر ہے جو بدر اور حنین میں مسمانوں کی امداد کیلئے
ہیجا گیا تھا۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر رہ ہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعی لی فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء کے شرک کی ہے نیازی ہے زیادہ بے پرواہوں جس مخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے غیر کوشریک کر لیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہول (مسلم)

کے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی دوسری روایت میں ہے جس شخص نے کسی عمل میں ہے۔ مستحص نے کسی عمل میں میر سے غیر کوشر یک کر بیا تو میں اس سے بیز ارہوں اور وہ مل اس کیلئے کیا میر ااس سے کوئی تعلق نہیں۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ شرک ایسی بری چیز ہے کہ مخلوق میں ہے بھی کوئی پسندنہیں کرتا اور جب مخلوق بسندنہیں کرتی تو میں تو خالق ہوں مجھ کوشرک سب سے زیادہ نا پسند ہے۔ ﴿ ٨﴾ شداد بن اوس کی روایت میں ہے کہ اللّٰہ تعالی فر ما تا ہے جس کسی کو بھی میرے ساتھ شریک کیا جائے میں ان تمام شرکاء میں ہے بہتر اور اعلی ہوں جس نے میرے ساتھ کسی کوشریک کیا تو اس کے تمام مل خواہ کیل ہوں یہ کثیر سب اس شریک کیلئے ہیں جس کو میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس شخص ہے بروااور بے نیاز ہوں۔ (طبر انی احمد)

بیعنی اگر کسی کومیر ہے ساتھ شریک کیا تو وہ میری مخلوق ہے ، وگا اور لامحالہ میں اس ہے بہتر اور برتر ہوں' بہتر کے ساتھ کمتر کوشر یک بنانا کس قدرظلم ہے۔

﴿٩﴾ ضی ک سے مروی ہے کہ القد تعالی فرماتا ہے کہ میں تمام شرکاء میں سے بہترین شریک ہوں جس شخص نے میر ہے ساتھ کی کوشریک کیا تو وہشریک ہی کیلئے ہے اے لوگو!اپنے اعمال میں خلوص ہیدا کر والقد تعالی وہی شمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کیلئے کیا جائے جب کوئی کام کیا کر وتو بیٹ کہا کہ بیالقد کیلئے ہوگا اور بیٹاتے کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں بیا کر وکہ اتنا تو کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں بیا کر وکہ اتنا تو اللہ کیلئے اورا تنا جاری خاندانی عزت کیلئے ہوگا۔ اور اندانی خانہ اری عزت کیلئے ہوگا اور اندانی کرو گے تو تمہاری عزت کیلئے ہوگا۔ اور الند تعالی کیلئے اس میں پھی نہ ہوگا۔

رحم اصل تو بچہ دانی کو کہتے ہیں لیکن اس سے گود پیٹ کی رشتہ داریاں مراد ہوتی ہیں زمانہ جاہلیت ہیں خاندان اور برادری کا بہت پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ نیک کا موں اور صدقہ خیرات میں انہوں نے بیطر بقد اختیار کرلیا تھا کہ خیرات کی رقم کا ایک حصہ اللہ کیلئے اورا یک حصہ برادری اور خاندان کی عزت کیلئے مقر رکرلیا کرتے تھے الند تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا اور می کھم دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ دار بول اور خاندان کی عزت کوشر یک کروگے تو یہ صدقہ خیرات برادری کیلئے ہوجائے گا اور الند تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

﴿ • ا﴾ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جومیر می ہی ذات کیلئے کی جائے۔ ( بخاری فی تاریخہ )

﴿ الله حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزرہے الی حالت میں ملاقات کریں گے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور خاک آ لود ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے میں تجھے سے نہ کہنا تھا کہ تو میری نا فرمانی نہ کروہ جواب میں کہا آج سے میں تیری نا فرمانی نہ کروں گا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی ہے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھے کو قیامت کے ون رسوانہ کروں گا اس ہے بڑھ کرادر کیا رسوائی ہوگی جو میرے اس باپ کی وجہ ہے جو خدا کی رحمت سے محروم ہے ہور ہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! میں تو جنت کو کا فرول کیلئے حرام کر چکا ہوں پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے بنت کو کا فرول کیلئے حرام کر چکا ہوں پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے بنچ دیکھو حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا باپ ایک کیچڑ میں لتھڑا ہوا بخو ہے جس کے یاؤں پکڑ کردوز خ میں ڈالا جارہا ہے۔ (بخاری)

شرک اور غیر اللہ کی پرستش ایسی بری چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی دوز رخے سے نہ ڈیج سکے۔

﴿ ١٢﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے مجھ سے فر مایا تیری امت کے لوگ ہرا یک بات میں بحث مباحثہ کرتے رہیں گے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں کر ہوا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اچھا صاحب بیاللہ تعالیٰ فی تمام ضق اور کا کنات کو پیدا کیا تو القد تعالیٰ کوکس نے پیدا کیا۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ تیری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جومیری ذات کواپنی بحث اور مناظر ہ کا موضوع بنا کمیں گے اور میری ذات میں مخلتف شکوک وثبہمات پیدا کریں گے جیسے طحد و ہریئے اور خدا کے منکر۔

بیٹا بنا وک\_(بخاری)

مطلب یہ ہے کہ جس نے تمام کا ننات کو پہلی مرتبہ بدوں کسی دشواری کے پیدا کرلیااس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کی دشواری ہوسکتی ہے بیان لوگوں کا جواب ہے جومردوں کے قائل نہیں ہیں کیعنی قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے قائل نہیں ہیں کیعنی قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے منکر اور عذاب و ثواب کے منکر اولا د کا قصہ یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر عدیم السلام کو اور نصاری حضرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہ کرتے ہتے اس حدیث میں انکار ہے کہ اللہ تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ سُبٹ تحانی اللّٰہ عَما یَصِفُونَ ط

﴿ ۱۵﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی ارشاد فرما تا ہے آ دم کی اولا دز مانے کو گالی دیتی ہے زمانے کو ہرا کہتی ہے حالا نکہ زمانہ تو ہیں ہوں رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے ایک دوسری روایت میں ہے رات دن کو میں ہدلتا ہوں اور جب جا ہوں گا تو اس کوالٹ بلیٹ کرختم کر دوں گا۔ (بخاری دسم وغیرہ)

﴿ ٢١﴾ ابن آوم زونے کو گالی وے کر مجھے تکلیف پہنچا تا ہے میں ہی تو زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں تمام کا موں کی ہاگ ہے میں ہی رات اور دن کو الثمّا پلٹمّا ہوں۔ (احمُن الی ہریہ)

﴿ ١٤﴾ حضرت ابو ہر بریّا کی ایک روایت میں ہے ابن آ دم یا ضبیۃ الدھر کہہ کر مجھے اذبیت پہنچا تا ہے کو کی شخص یا ضبیۃ الدھر نہ کہا کرے میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کے دن رات کا الٹ پھیرمیر ہے ہاتھ میں ہے۔ (ابوداؤدہ کم)

یعنی برا زمانہ یا اے کمبخت زمانے ایسے الفاظ نہ کہا کرے جس سے زمانے کی برائی ہوتی ہو۔

﴿ ١٨﴾ ایک اور روایت میں ہے الند تعالی فرما تا ہے میں نے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھ کو قرض نہیں ہے الند تعالی کرتا ہے اور وہ مستخصان میں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور یہ مستخصان میں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور پہیں کہ زمانہ تو میں ہول۔(م) م) مستخصان میں ہائے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے میں اس طرح ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے

میں زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔القد تعالیٰ فرما تا ہے میں زمانہ ہوں رات ون کا نیا کرنا اور برانا کرنا میرے ہاتھ میں ہے اور میں بی ایک قوم کی بادشا ہت کے بعد دوسری قوم کو ہادشاہ بنایا کرتا ہول۔(بہتی)

مطلب ہیہ کے دہفش لوگ حواد ثات زبانہ سے متاثر ہو کر زبانے کو برا کہنے لگتے ہیں جالاں کے زبانہ کوئی کام نہیں کرتا زبانے میں جو واقعات اور حواد ثات رونما ہوتے ہیں اور جوانقلاب ہوتے رہے ہیں وہ متمام حضرت حق تعالی کی مشیت اور ان کے تھم ہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بوقو فی ہے یا جان ہو جو کرز مانے کو برا کہنے ہیں گالیاں دیتے ہیں زمانے کو برا کہنا درحقیقت القد تعالی کو برا کہنا وہ میں اس لئے اس فعل ہے منع فر مایا۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ رَبِهِ بِنَ خَالَد ہے روایت ہے کہ جس سال سلح صدیبیکا واقعہ چیش آیا میا ہے اس سال کا ذکر ہے کہ ایک رات کو پھے بارش ہوئی صبح کو بی کریم چی نے نماز کے بعد اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا تہہیں معلوم ہے تہمار ہے پروردگار نے کیا فر مایا اللہ تعالی عرض کیا 'التداوراس کارسول زیادہ جانے والا ہے ہمیں تو معلوم نہیں آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے میر ہے بندول نے اس حال میں صبح کردی کہ بعض ان بیل ہے جھے پر ایمان رکھتے تھے اور بعض میر ہے ساتھ کفر کرتے تھے جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ اللہ تعالی افر بیں اور تارول کے کا فر بیں اور جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ اللہ تعالی اور جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ اللہ تعالی میں اور جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ اللہ تعالی اور جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ افر بیں اور جنہوں نے صبح اٹھ کر بیا کہ فلال تار ہے گی گر دش اور اس کے طلوع سے بارش ہوئی وہ تار سے پرایمان لا نے اور انہوں نے میر سے ساتھ کفر کیا۔ (بنوری)

کینی جولوگ ہارش کو کسی تارے کی جائب منسوب کرتے ہیں جیسے کا بمن یا نجومی تو پہلوگ تاروں کے مومن اور خدا کے کا فر ہیں اور جولوگ ہارش کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خدا کے مومن اور تاروں کے کا فر ہیں بیدواقعہ چونکہ حدیب کے سال ہیں پیش آیا تھا اسلئے حضرت زید بن خالد نے حدیب کے سال کا ذکر کیا حدیب وہ مقام ہے جہاں نبی کریم بھڑا نے کفارے سلے کی تھی۔

﴿ ٢١﴾ حضرت ابو ہر رہ آگی روایت میں ہے کہ القد تعالی ارشاد فر ماتا ہے جب میں نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دوفر بیق ہو گئے ایک فریق جب میں نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دوفر بیق ہو گئے ایک فریق

جھے پرایمان لا یااور تاروں ہے کفر کیاورا یک فریق نے تاروں کوموثر بالذات سمجھااور میرے ساتھ کفر کیا۔ (نسائی)

لین بعض لوگ تو ہر نعمت کومیر ااحسان سیجھتے ہیں اور میری ہی طرف منسوب کرتے ہیں کی کی طرف منسوب کرتے ہیں کی گردش ہیں لیکن بعض تاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور تاروں کی گردش کومؤ نژبالذات سیجھتے ہیں سویہ لوگ میرے منکر اور تاروں کے مومن ہوتے ہیں۔

وہ تا تھر کہ اور روایت میں ہے کہ جس رات کو بارش ہوئی تھی اس کی صبح کو بی کریم ایک فی اس کی صبح کو بی کریم ایک فی نفر مایا ہوئی میں ہے کہ جس رات کی رات کیا فر مایا و وفر ماتا ہے جب کوئی نعمت اور احسان اپنے بندوں پر کرتا ہوں تو ایک فریق اس نعمت کا کفر کرتا ہوں وہ ناشکر و نا فر مان طا کفہ کہتا ہے فلال فلال تارے کی وجہ ہے ہم پر بارش کی گئی ہیں میگر وہ میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور تاروں پر ایمان لاتا ہے۔ (نسانی)

وہ ٢٣ ﴾ حضرت سلمان فاری رسول القد سلم اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے اے ابن آ دم تین با تیں ایس ہیں جن ہیں ہے ایک کا تعلق سرف ہیر ہے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہیری عباوت ایس ہے جو میرے تیرے درمیان مشترک ہے جس بات کا تعلق میر ہے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ میری عباوت اور بی جا کیا کر میر ہے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کیا کر اور جس بات کا تعلق صرف تیرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کا میں خفور رحیم ہوں اور جو بات میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کا م دعا وکر تا اور ما نگنا ہے اور میرا کا م دعا کو تبول کرنا اور سوال کا پورا کردین ہے۔ (طبر الٰ)

و ۲۲۷ کے درمیان مشرت انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جار باتیں ایک ہیں جن میں ایک بات تو میرے اور تیرے ورمیان مشترک ہے اور ایک بات اور میرے اور میرے درمیان مشترک ہے درمیان مشترک ہے درمیان مشترک ہے درمیان مشترک ہے در ایک بات صرف میرے لئے ہے جومیری بات ہے وہ تو یہ ہے کہ تو میری ہی عبادت کیا کراور میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کی کر اور جو تیری بات ہے وہ وہ یہ ہے کہ کہ تو جو بھلا اور نیک کام کرے میں تجھ کوائل کا بدالہ اور نواب ووں اور جو تیرے درمیان کہ تو جو بھلا اور نیک کام کرے میں تجھ کوائل کا بدالہ اور نواب ووں اور جو تیرے درمیان

مشترک ہے وہ ہے ہے کہ تیرا کام دعا کرنااور میرا کام قبول کرنا ہے اور جو بات تیرے اور میرے بندول کے درمیان مشترک ہے وہ بہے کہ جو چیز تواہیۓ لئے پبند کرتا ہے وہی چیز ان کیلئے بھی پبند کیا کر۔(ایوفیم)

لیعنی جو چیز تجھ کواور تیر نے نفس کو پسند ہوو ہی دوسر ہے انسانوں کیلئے بھی پسند کیا کر بیرنہ ہو کہا پنے لئے تو اچھی چیز اختیار کر ہے اور دوسروں کو برگ چیز دے۔

﴿ ٢٥﴾ الله نعى لى فرماتا ہے مير كے اس بندے كو مبارك ہو اور وہ بندہ خوشحال ہو جواسلام ميں بوڑھا ہوااوراس نے شرك نہيں كيا۔ (ديني)

لیعنی بڑھا ہے اور عمر کے آخری حصے تک پہنچ کیا اور شرک سے محفوظ رہا۔

﴿٢٦﴾ حضرت قبادة ہے مرسل روایت ہے کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ مجھ پر اللّٰہ تعالیٰ نے چندا ہے کلے وی کئے جومیرے کا نوں میں داخل ہو گئے اور میرے دل میں بیٹھ گئے مجھے تھم دیا گیا کہ جو تخص شرک برمراہواس کیلئے بخشش کی دعا نہ کروں لیعنی مشرک کیلئے مغفرت طلب نہ کروں'اور جس مخص نے اپنی ضرورت و حاجت ہے زائد مال کوصد قہ کر دیا تو بیکام اس کیلئے بہتر ہے اور جس نے زائدا زضرورت کوروک کر رکھا تھا تو بیکام اس کیلئے براہےاور بفقد رضرورت وحاجت روک رکھنے پراللّٰہ کی جانب ہے کوئی نہیں ہے۔(ابن جریہ) ﴿ ٢٤﴾ حضرت عبدالله بن عبال نبي كريم الله سے روايت كرتے بيل ك القد تعالی فرماتا ہے اے ابن آ دم میں نے بچھ کو تھکم دیا تو نے مند موڑ امیں نے بچھ کو برے کاموں سے منع کیا تو نے سرکشی کی میں نے تیری پردہ ہوشی کی تو جری ہو کیا میں نے تجھ کوچھوڑ دیا تو بے پر واہو گیاا ہے وہ محض جب بیار ہو جائے تو شکایت کرےاور روئے اور جب صحت دیا جائے تو سرکشی اور نافر مانی کرے۔اے وہ مخص جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کیلئے دوڑے اور جب اللہ تع کی بلائے تو اعراض کرے اور بھا کے اگر تو مجھ سے مانکے تو میں تجھ کو دوں گا اور اگر تو مجھے بکارے تو میں قبول کروں گا اور اگر تو بیار ہوگا تو میں شفا دونگا اگر تو تندرست ہوگا تو تجھ کورز ق دونگا اگرتو متوجہ ہوگا تو میں تیری جانب متوجہ ہونگا۔اورا گرتو تو بہ كرية تيري مغفرت كردول كامين تو اب اور د حيم جول-(ديمي)

# شرك اصغر يعني ريا!

متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان ہے ہی تو اب حاصل کر دجن کے دکھانے کو جوٹمل کیا جائے اس کے متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان ہے ہی تو اب حاصل کر دجن کے دکھانے کوٹمل کیے تتھے۔
﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہربرہ فر ماتے ہیں کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ ہ ہے نے جب کوئی بندہ علانے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے اور جب پوشیدہ پڑھتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے بیر میر ابندہ راست بازاور سیاسے ۔ (ابن ماہ) طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے بیر میر ابندہ راست بازاور سیاسے ۔ (ابن ماہ) کے دین کوئی دیکھے وہ بہر حال عہدت اچھی طرح دل لگا کر کرتا ہے اور اس

کوصرف اللہ تعالی کی خوشنو دی مقصور ہوتی ہے۔

﴿ ٣﴾ مهاجرنی حبیب نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ارش وفر مایا القد تعالیٰ نے میں ہر حکیم اور مجھدار آ دمی کا کلام قبول نہیں کر لیتا بلکہ میں تو اس کے قصد اور خواہش کو قبول کیا کرتا ہوں پس اگر اس کا قصد اور اس کی خواہش میری طاعت کیلئے ہے تو میں اس کی خاموثی کو بھی اپنی حمد اور ہزرگی کردیتا ہوں اگر چہدوہ کلام نہ کر ہے۔ (داری) مطلب میہ ہے کہ جس کی نبیت سیح مواور لوگوں کو دکھانا اور محض شہرت مقصود نہ ہوتو الیے بندے کا ہر عمل موجب اجرو تو اب ہے حتی کہ اگر وہ چپکا بھی جیفا رہے تب بھی سیان اللہ اور الحمد للہ کا تو اب مات ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت میں ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے قیامت میں سب سے پیشتر شہید کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کو بلا کر اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات کا اظہار فر مائے گا یہ شہیدان سب کا اعتراف کرے گا۔ حضرت حق ارشاد فر ما کیں

گے تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے عرض کرے گامیں نے تیرے رائے میں اور تیرے نام پر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہےتو نے اس لئے بیرسب پھھ کیا تھا کہتو بہا دراور جری مشہور ہو چنا نچہ جس غرض کیلئے تو نے بید کیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہوگئ پھر اس شہید کودوزخ کا حکم ہو گا چنانچہ اس کومنہ کے بل تھیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد و دخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قر آن پڑھایا اس کو پیش کیا ج ئے گا اللہ تعالی اس کے سامنے اپنے احسانات اور اپنی تعمتیں ظاہر فریائے گا جن کا پیر قاری صاحب اعتراف کریں گے پھرارشاد ہوگا تو نے ان نعمتوں کے جواب میں کیانمل کیا بیرخ شرے گامیں نے علم سیکھا لوگوں کوسکھایا تیری خوشنو دی کے لئے قر آن پڑھاارشاد ہوگا تو جھونا ہےتو نے تو بیسب کچھاس لئے کیا تھا کہ جھے کو قاری کہا جائے۔ چنا نچہ جھے کو قاری کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا حکم ہوگا چنا نچہاس کو بھی منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈ ال دیا جائے گا۔اس کے بعداس شخص کا معاملہ پیش ہوگا جس کوالقد تعالی نے ہرفتم کا مال عطا فر مایا تھااوراس پر دنیا میں کشادگی کی تھی اس پراینے احسانات کاا ظہارفر مائمیں گےوہ بھی تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا پھراس ہے دریافت کیا جائے گا تو نے کیاعمل کیا وہ عرض کرے گا'البی میں نے کوئی ایبا موقعہ جہاں ہال خرج تجھے کو پیند تھانہیں جیموڑ ا کہاس جكه ميس في ندكيا موارشاد موكا الوجهوف بولتا بي قوف تواس لئے مال خرج كيا تھا كوتو بہت بڑا تخی مشہور ہوا'اور تجھ کوئی کہا جائے چنانجہ ریہ کہا جا چکا اس کے بعداس کوجہنم کا حکم دیا جائے گا چنا نجداس کوہمی مندے بل تھسیٹ کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسم) شهادت ورآن کی تعلیم اور مخاوت بهترین اندال میں کیکن چونکه ان بهترین اعمال میں ریا کو دخل تھااور شہرت کے لئے بیمل کیے تھے اس لئے بجائے ثواب کے دوز خ

میں ان کو بھیجا گیا۔

حفرت ابو ہرری سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم اللہ نے آخر ز مانے میں بچھ لوگ ایسے پیدا ہو نگے' جو دین کو دنیا حاصل کرنے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں کے لوگوں کے دکھانے کیلئے بھیڑ کی کھال اور صوف کے کیڑی میہنیں گے ان کی ز با نیں اور با تنیںشکر ہے زیادہ پیٹھی ہول گی گمران کے دل تھیٹر یوں کی ما نند سخت ہوں گے ا پے لوگول کیلئے القد تعالی فر مائمیں گے کیا میری مہلت اور ڈھیل پر بیلوگ دھو کہ کھا رہے ہیں یا میری مخالفت کی جرات کر رہے ہیں سو ہیں اپنی ذات پرتشم کھا کر کہتا ہوں کہ ہیں ان پر ایسے زبر دست فتنے ہیں جوں گا جن فتنوں کی وجہ سے بڑے تجھداراور بر دبارو تحمل مزاج بھی متحیررہ جاکمیں گے۔ (ترندی)

یعنی اس منتم کے ریا کاروں اور دنیا سازوں کو ایسی بلاؤں میں مبتلا کروں گا اور ایسے فتنوں میں الجھاؤں گا کہ ان کے بڑے بڑے بڑے تجھدار جیران رہ جائیں گے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابن عمر عدوایت ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہے شک میں نے ایک الیم مخلوق بیدا کی ہے جن کی زبانیں تو شکر سے زیادہ شیریں ہیں ہیں ان کے دل ایلوے سے زیادہ کر وے ہیں۔ ہیں ابنی ذات کی شم کھا کر کہت ہوں ہیشک میں ان پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے بڑے برئے تقلمنداور حلیم الطبع میں ان پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے بڑے برئے میں یا میرے مقالبے کی ایسا وگر میری مہلت سے دھوکہ کھار ہے ہیں یا میر سے مقالبے کی ان کو جرائت ہوگئی ہے۔ (تریزی)

لینی بیدریا کارمبرے ڈھیل دینے ہے مطمئن ہو گئے ہیں یا مبری نافر مانی پر جری ہو گئے ہیں۔ ﴿ ٤﴾ حضرت عائشہ ہے ابن عسا کرنے بھی بیدروایت تھوڑے ہے فرق کے ساتھ نقل کی ہے اس روایت میں اتنا اور ہے کہ لوگوں کے مقابلہ میں اپنے دین پر فخر کریں گے۔ (ابن عساکر)

یعنی بیریا کاردوسر بے لوگوں پراپنا عمال کی دھونس جمائیں گے۔
﴿ ٨﴾ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہء اعمال جن پر مہر گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش کردیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گااس میں فلاں فلاں ممل نکال دواور فلاں فلاں قبول کر لوفر شنتے عرض کریں گئے تیری عزت کی قسم ہم کوتو اس بند ہے کے اعمال میں سوائے خیر کے اور پچھ نہیں معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جیشک بیا عمال جن کو میں نے رد کیا ہے یہ میر بے لئے نہیں شخصاور میں تو صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہوں جو میں ہے اور جی ایک کرانلہ تعالیٰ میں سے دواقف ہے یہ دوایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔
قلب کی نبیت سے واقف ہے یہ دوایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

#### تقذيراوراس كےمتعلقات

﴿ ا﴾ حضرت عبادہ بن صامت نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو لکھنے کا تھم دیا۔ قلم نے دریافت کیا کیا تحریر کروں مضرت می نے ارشادفر مایا تقدیر لکھ یعنی جو ہونے والا ہے وہ لکھ چنانچ قلم نے جو کچھ ابد تک ہونے والا تھا وہ سب لکھ دیا۔ (ترزی)

بعض روایتوں میں قیامت تک کے الفاظ ہیں بیٹی قیامت تک جو ہونے والا ہے قلم نے وہ ککھا۔

۲) حضرت مسلم بن بیار کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب " ے سوال کیا کیا کہ قرآن کی آیت وَ إِذَا خَلَدَ رَبُّکَ مِنْ مِهَ بِسِی ادْمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُريَّتُهُ مُ (اورجس ولنَّت تكانى تير برب في وم يجينون كي پينه سان كي اولاد) كا كيامطلب ب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کا سوال نبی کریم ﷺ ہے بھی کیا گیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا الله تعالى نے آ دم عليه السلام كو پيدا كيا اور آ دم كى چينھ پر ہاتھ پھيراتو آ دم كى چينھ سے آ دم كى اولا دکو نکال لیااور فر مایا میں نے اس مخلوق کو جنت کیلئے پیدا کیا ہےاور بیلوگ. جنت کے ممل کریں گے۔ پھر آ دم کی پیٹے پر ہاتھ پھیرااوراس کی ہونے والی اولا دکونکال لیااور فر مایا اس کو میں نے دوزخ کیلئے پیدا کیا ہے اور بیددوز خیول کے من کریں گے نبی کریم ﷺ کی اس تفسیر کوئن کر حاضرین میں ہے کسی نے دریا فنت کیا یارسول اللہ پھر بیمل کس امید پر کیے جا تمیں تو حضور ﷺ نے جواب دیا کہ جب اللہ تع کی سی بندے کو جنت کیلئے پیدا کرتا ہے تو اس کو نیک اعمال میں نگادیتا ہے بیہاں تک کہوہ جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے اور انہیں اعمال ہر اس كوموت آتى بالله تعالى اسے جنت ميں داخل كرويتا باور جب كوئى بنده دوزخ كيليج پیدا کیا جاتا ہے تو القد تعالیٰ کی تو فیق اس کے ساتھ نہیں دیتی وہ دوز خیوں کے ممل کرتا رہتا ہے یہاں تک کداس کوموت آجاتی ہے اور القد تعالی اس کو دوز خ کی آگ میں داخل کر دیتا يهد (مالك ترلدى الوداؤد)

مطلب ریہ ہے کہ انجام تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر البی میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا تو

ہمیں علم نہیں اس لئے عمل کو تقدیر کے بھروسہ پرترک نہیں کرنا چاہئے عمل تو اصل معیار اور
سوٹی ہے اسلئے ہم کوعل کرتے رہنا چاہئے جو عکم ہوا ہے اس کی تعیل کرنی ضروری ہے۔
﴿ ٣ ﴾ حضرت ابودردائی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم کو ہیدا
کیا تو اس کے دائیں کو لیمے پر ہاتھ مارکر اس کی اولا دکو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی
مانندھی اورسفید و چکمدارتھی پھر بائیں کو لیمے پر ہاتھ مارکر اس کی ذریت اور اولا دکو نکالا جو
کو کیلے کی طرح کالی تھی پھر دائیں کو لیمے سے نکلی ہوئی تخلوق کوفر مایا یہ جنتی ہیں اور ان کو جنت
میں داخل کرنے پر جھے کسی کی پروائیس اور بائیں جانب کی مخلوق کوفر مایا یہ دوزخی ہیں اور

مطلب میہ کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کی اولا دد کھائی گئی اور بی مجمی بتا دیا گیا کہ میہ جنتی ہیں اور بید دوزخی ہیں اور بیہ جوفر مایا میں پر وانہیں کرتا اس کا مطلب میہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں داخل کرتا میرے اختیار کی چیز ہے کوی جھے کورد کنے والانہیں۔

و البی صحابی جن کا نام ابوعبدالقد ہے بیار ہے۔ اوگ ان کی عیادت کو گئاتو و یکھا کہ وہ رور ہے ایک صحابی جن کا نام ابوعبدالقد ہے بیار ہے ۔ لوگ ان کی عیادت کو گئاتو و یکھا کہ وہ رور ہے جی ۔ عیادت کرنے والے اصحاب نے ان سے کہا تو کیوں روتے ہوتم کوتو نبی کر یم ہوں نے بیارت وی ہوارتیامت میں اپنی ملاقات کی امید دلائی ہے انہوں نے کہا بیشک بیتو صحح ہے لیکن میں نے رسول اللہ ہوائے ہے سنا ہے آپ فر ماتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وائی ہوارت کے میں ایک محلوق کو دوسری مخلوق کو دوسری مخلوق کی ورسری مخلوق کو دوسری مخلوق کو دوسری مخلوق کو دوسری مخلوق کے وربید ورزخ کیلئے اور دوسری مخلوق کی محلوق جن کیلئے اور دوسری مخلوق کی دونرخ کیلئے اور دوسری مخلی کی مخلوق جنت کیلئے اور دوسری مخلی کی مخلوق دونرخ کیلئے ابوعبداللہ کہتے ہیں میر برے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تو الی کے دونرخ کیلئے ابوعبداللہ کہتے ہیں میر برے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ تو الی کے دونرخ کیلئے ابوعبداللہ کو تر میں کوئی مغی ادرکون سے گردہ میں تھا۔ (احم)

﴿ ۵﴾ حضرت الى بن كعب كى روايت بي ب كدائد تعالى يوم بيثاتى بيس مخلوق كوايك خاص شكل وصورت بيس بيدا كيا اورسب كو كويائى كى طاقت دى پجران كو خطاب كرك فرمايا كيا بين تمها را رب نهيس ہوں سب نے جواب بيس كها بيشك تو ہى ہمارا پروردگار ہے القد تعالى نے فرمايا بين تمها را سے اللہ الرار پرسا توں آسان اور ساتوں زمينوں

کو کواہ بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کو جھی تمہارے اقرار کا گواہ کرتا ہوں۔ بھی تم قیامت کے دن بین کہو کہ ہم کو تیرے رہ ہونے کا علم ندھا۔ یا در کھومیرے علاوہ کوئی معبوداور قابل پرسٹش نہیں ہے اور ندمیرے علاوہ کوئی رہ ہے میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہ کرنا ہیں عنقر یب تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا جوتم کومیرا عہدو بیان یا دولا ئیس گے اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیس کر کہا اے ہمارے رہ ہی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیس کر کہا اے ہمارے رب ہم اس بات کا عتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا میب ہو تھا رامعبود ہے تمام ہوگوں نے اقرار کیا بھرائلہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حضرت آ دم کے سامنے پیش کیا حضرت آ دم ان کود کھر ہے تھے تو بعض کو خی اور بال دار یکھا اور بعض کو فقیر اور تنگدست و یکھا بعض کو نوبصورت اور نبعض کو بدصورت پایا یہ تفاوت و کھے کر حضرت آ دم نے کہا البی تو نے سب کو یکسال کیوں نہ پیدا کیا حضرت تو نے فرمایا بیفرق اسلے رکھا گیا ہے تا کہ میر اشکر بیادا کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں ہیں ابنیا پہلیم السلام کو روش ورش کے ان ہی لوگوں ہیں ابنیا پہلیم السلام کو روش کے اغوں کی طرح ترجم تا بھا ورش کے اور احداد کھا۔ (احدابھولہ)

ابتدائے آفرینش میں ابتد تعالی نے اپنے بندوں سے وہ عہد لئے ہے ایک عہد عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا صرف وہ حصد بیان کی ہے جس میں عام بندوں کے عہد کا ذکر ہے اور بیہ جوفر مایا میراشکر بیا ادا کیا جائے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب مخلوق میں تفاوت ہوگا کوئی امیر کوئی فقیر کوئی بیار کوئی تندرست کوئی عالم کوئی جائل کوئی کالا کوئی گورا تو ایک دوسرے کود کھے کرمیراشکر بیادا کریں گے تندرست کوئی عالم کوئی جائل کوئی کالا کوئی گورا تو ایک دوسرے کود کھے کرمیراشکر بیادا کریں گے اور میرے اس مصرف اس جھے پر کریں گاور کیا گیا جس کا تعلق تقدیر کے مسئلہ ہے ہے۔

الله عفرت انس اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ القد تعالی فرما تا ہے جو میری قضا وقد رمیر ہے نصلے اور میری مقرر کی ہوئی قسمت سے راضی نہیں ہے اس کو چاہئے کہ میر ہے سواکولی دوسرار ب تلاش کرلے۔ (طبرانی ابن حبن جبتی ابن انجار) چاہئے کہ میر ہے سواکولی دوسرار ب تلاش کرلے۔ (طبرانی ابن حبن کہ القد تعالی ارشاد فرما تا ہے جو کے الفاظ میہ جیس کہ القد تعالی ارشاد فرما تا ہے جو میرے نیصلے اور تھم سے خوش نہ ہوا ور میری جھبجی ہوگ بلا اور مصیبت پرصبر نہ کرے اس کو میر ہوگ بلا اور مصیبت پرصبر نہ کرے اس کو

چاہیے کہ میر سے علاوہ کوئی دوسرار بتلاش کر لے۔ (بن حیان طرانی ایوداؤڈ بن مساکر)

﴿ ٨﴾ ابوا مامہ کی روایت میں ہے اللہ تقامی قرما تا ہے میں نے بی خیر کو پیدا کیا ہے اور میں بی شرکا خانق ہوں کیس مبارک ہے وہ شخص جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا اور اس کی ذات سے خیر کو جاری کیا اور بد بخت ہے وہ شخص جس کو میں نے شرکیلئے پیدا کیا اور اس کی ذات کوشر کے لئے پیدا کیا اور اس کی ذات کوشر کے لئے خصوص کر دیا۔ (ابن شہین)

﴿ ﴾ ابنء بن عب س کی روایت میں ہے کہ انتد تق کی نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں بیدالفاظ لکھے شروع امتد کے نام سے جو بڑا مہر بان نہدیت رحم والا ہے۔

بیٹک جس شخص نے اپنے آپ کومیر سے تھم اور فیصلے کے سپر دَسر دیا اور میر سے تھم براضی رہا اور میر کی بوگ بلا اور مصیبت پر صبر کیا اس کو میں قیا مت کے دن صد یقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ (دیلی)

مطلب بیہ ہے کہ جو ہماری قضاوقدر پرراضی رہتا ہےاورا پنے کو ہمارے سپر دکر دیتا ہے تو ہم ایسے بندہ کا حشرصدّ یقوں کے ساتھ کریں گے۔

خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی۔

اب اگروہ ال باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اس طرح ہوں ہمجھنا چاہئے کہ فلال بیم راگر خیرات کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو مرض ہے اچھا ہو جائے گا اب اگر اس نے خیرات کی تو مرض ہے اچھا ہو جائے گا بیہ ایک طریقہ حضرت می فرماتے ہیں بخیل ہے ال نکالئے کا ہے جو کنجوں صحت و عافیت ہیں بہتر ہیں مبتلا ہو کر دیدیتا ہے۔ بیمبرم اور معلق ہمارے اعتبارے ہے ورنہ علم الہی کے اعتبارے ہرشے متعین ہے اسے بیمعلوم ہے کہ بیم رخیرات کرے گا یا نہیں اور وصحت یا ب ہو گا یا نہیں اور وصحت یا ب ہو گا یا نہیں ' حضرت حق کے علم میں کوئی شے معلق نہیں ہے۔

﴿ الله ﴿ الله ﴾ ابوامامه کی روایت میں ہےا متد تعالیٰ فرما تا ہے میں القد ہوں میرے سوا کوئی معبود نبیل شرکا خالق اور اس کومقدر کرنے وارا میں ہی ہوں نے خرا بی ہواس شخص کیائے میں نے شرکو بیدا کیا اور اس کی ذات سے شرکو جاری کیا۔ (قضای)

﴿ ١٢﴾ نبي كريم ﷺ فرمات بين مجھ سے جرئيل نے كہا كدالقد تعالى فرماتا ہےا ہے مجمد ﷺ جو محض مجھ پرايمان لا يا اوراس بات پرايمان نہ لا يا كہ خيراورشر كا پيدا كرنے والا اوراس كا اندار ہ لگانے والا بيس ہى ہوں تو السے محض كو چاہئے كدمير سے علاوہ كوئى دوسرا رب ڈھونڈ لے۔ (شير زىمن كرم اللہ دجيہ) بيروايت مجمح نہيں ہے

﴿ ۱۳﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ، تا ہے وہ نو جوان جومیری قدر پرایمان رکھتا ہے میرے فیصلے سے راضی ہے اور میری دی ہوئی روزی پر قانع ہے اور میری وجہ سے اپنی خواہش ت کوترک کرتا ہے وہ میرے نزویک بعض ملائکہ ہے افضل ہے۔ (دیبی)

﴿ ۱۵﴾ خفرت عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاک جبر کیا ہے جبر کیا آپ کوسل م کہتا ہے اور فرما تا ہے جبر کیل آپ کوسل م کہتا ہے اور فرما تا ہے

میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان غنا اور مالداری ہی ہے درست رہ سکتا ہے آگر میں ان کو فقیر بنا دوں تو وہ کا فر ہو ج کمیں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ فقیر رہیں اگر میں ان کوغنی بنا دوں تو وہ کفر کرنے لگیں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اور در تی بھاری ہی ہے ہا گر میں ان کو تنذرست کر دوں تو وہ کا فر ہوجا کیں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے محت ضروری ہے آگر میں ان کو بھاری میں جبتلا کر دوں تو وہ کا فر ہوجا کمیں ان کو بھاری میں جبتلا کر دوں تو وہ کا فر ہوجا کمیں ان کو بھاری میں جبتلا کر دوں تو وہ کا فر ہوجا کمیں ان کو بھاری میں جبتلا کر دوں تو وہ کا فر

یعنی ہوضی کوجس حاست ہیں رکھا ہوہ خاص مصنحت کے ہاتحت رکھا ہے۔

(۱۲) حفرت ابوا ہامہ بنی کریم ہوش ہے روایت کرتے ہیں کہا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہرا کہ کا فیصلہ کردیا اور انہیا علیہم السلام سے عہد نیا اور ان کا عرش پہلی کہ تھا پس اہل سیمین کو دا کمیں ہتھ میں اور اہل شال کو ہ کمیں ہاتھ میں لیا اور دونوں ہاتھ رحمن کے دا کمیں ہی ہیں پس فر مایا اسے اہل سیمین انہوں نے جواب دیا آئین ک و مسعف دیک حضرت میں نے فر مایا کیا ہیں تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہے شک آ بہارے دب ہیں پھر فر مایا کیا ہیں تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا آئین ک ربا نے شک پھر دونوں موسل دیا کسی کہنے دالے نے کہا اے رب تو نے ہم کو کیوں مطا دیا فر میا ان کیلئے دوسرے کو ملا دیا کسی کہنے دالے نے کہا اے رب تو نے ہم کو کیوں مطا دیا فر میا ان کیلئے دوسرے کا مال ہیں اس کے سواجو وہ کر رہ ہیں گی قیامت کے دن بیٹ کہیں کہ ہم اس بات سے کا فل شے پھر سب کو آ دم کی پیٹھ ہیں لوٹ دیا کسی نے کہا یا رسول القدا عمل کی ہیں آ پ نے فر مایا ہم قوم اپنے مرتبہ کے موافق عمل کرتی ہے۔ (عکیم ترزی کا قرار مقصود تھا وہ کا م جو دونوں کو ملاتے وقت فر مایا کہ اس وقت صرف رہو ہیت کا اقرار مقصود تھا وہ کا م جو دونوں کو ملاتے وقت فر مایا کہ اس وقت صرف رہو ہیت کا اقرار مقصود تھا وہ کا م جو دونوں کو ملاتے وقت فر مایا کہ اس وقت صرف رہو ہیت کا اقرار مقصود تھا وہ کا م جو



## اللدتعالي كيساته احجها كمان ركهنا

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہر ہے ہوں اور جب وہ ایا رسول القد ﷺ نے القد تھ لی ارشاد فرما تا ہے جی ایک ہند ہے کہ کمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ جھے یاد کرتا ہے جی اس کے پاس ہوتا ہوں آ سروہ میر اذگر اپنے دل جی کرتا ہے تو جی بھی خاموثی کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں اور آ سرکسی ہما وت جی بیٹے کر جھے یاد کرتا ہے تو جی بھی ایک ایسی جماعت جی اس کا تذکرہ کر آ ہوں جو جماعت اس بند ہے کی جماعت سے بہتر اور برتر ہوتی ہاور اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک باشت قرب حاصل کرتا ہے تو جی ایک ہاتھ اس سے قریب ہوجاتا اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک باشت قرب حاصل کرتا ہے تو جی ایک ہاتھ اس سے قریب ہوجاتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میری طرف آ ہستہ آ ہستہ کل کرآ تا ہے تو جی اس کی طرف دوڑ کر چاتا ہوں اور ایک کی بندہ میری طرف آ ہستہ آ ہستہ کل کرآ تا ہے تو جی اس کی طرف دوڑ کر چاتا ہوں ۔ (بناری مسلم ترزی شرفی بن ماہد)

مطلب میہ کہ جو ہندہ ہم ہے اچھی امید رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھ معاملہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالٰی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں بند کے واختیار ہے جیسا جا ہے جمجھ سے گمان قائم کر لے۔ (مسلمٰ مام)

۳﴾ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے میں اس کے بند ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے میں ا اپنے بند ہے کے گمان کے ساتھ ہول اور جب وہ مجھ کو پکارے تو میں اس کے پاس ہوتا مول۔(احمد)

﴿ ٣﴾ حضرت واثله بن اسقیم کی روایت میں ہے میں اپنے بندے کے گئی نے ساتھ ہوں اور اگر بری گئی نے ساتھ ہوں اور اگر بری تو تعاب قائم کرتا ہوں اور اگر بری تو قعات قائم کرتا ہوں تو میں بھی وہی سلوک کرتا ہوں۔ (طبر نی)

﴿۵﴾ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں ہے ابتد تع کی ارش دفر ما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان اور خیولات کے ساتھ ہول اگر جھے ہے الجھی امیدر کھے تو اس کیپئے

اچھا ہے اور اگر بری امیدر کھے تو اس کیلئے برا ہے۔ (احرامسلم طرانی)

﴿٢﴾ ایک صحابی رسول میں گئی ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی فر ، تا ہے اے ابن آ دم تو میری طرف آنے کیلئے کھڑا ہوتا کہ میں تیری طرف روانہ ہوجا وُں اور تو میری طرف روانہ ہوتا کہ میں تیری طرف دوڑ کر چیوں ۔ (احمہ)

﴿ ٤﴾ حضرت معاذبن جبل نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا اگرتم چا ہوتو ہیں تم کو سے بنا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعی لی سب سے پہلے اپنے مسلمان بندوں سے کیا بات کرے گا حاضرین نے کہ یارسول اللہ فر ، ہے وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالی سب سے پہلے مؤتین سے کہا گا آپ نے فر مایا اللہ تعی کی دریافت کرے گا کیا تم میری ملہ قات کو دوست رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں ہم کو تیری ملہ قات کا بہت شوق تھ اللہ تعیالی ارشاد فر مائے گا تم کیوں میری ملاقات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہم کو تیری مغفرت تہارے لئے کی امید تھی ارشاد ہوگا میری مغفرت تہارے لئے واجب ہوگئی۔ (شرح السد ابوجم)

مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے اچھا گمان رکھتے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی

معامله كرول گا۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں دوشخصوں کو جو دوز خ میں بہت جی رہے ہوں گے القد تعالی ان کو نکا لئے کا تھم دے گا جب وہ دونوں شخص دوز خ ہے نکا لئے جا کیں گے تو ان ہے القد تعالی دریافت کرے گا کہتم کیوں اس قدر چیخ رہے سے بددونوں عرض کریں گے الہی ہم تیرے رحم کی تو قع پر چیخ رہے سے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میری رحمت تنہارے لئے ہے جاؤ جہاں سے نکالے گئے ہو وہیں آگ میں پھر اپنے کو ڈ ال دواس تھم کو من کرا کہ تو اسی وقت دوز خ میں جاگرے گاس پر اللہ تعالی آگ کو شفندی اور سل متی کا سبب کرد ہے گا اور دوسرا وہیں کھڑا رہے گا وہ دوز خ میں واپس نہیں جائے گا اس سے اللہ تعالی دریافت کرے گا تو نے اپنے کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈ الا جس طرح تیرے ستھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈ الا جس طرح تیرے ستھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں ڈال دیا ہے عرض کرے گا اے میرے طرح تیرے ستھی نے اپنے آپ کو دوز خ میں ڈال دیا ہے عرض کرے گا اے میرے پر وردگار جھ کو تو تی جد پھر دوز خ میں نہیں

داخل کرےگا۔ پھر میدونوں المدنعی لی رحمت کی ہے جنت میں دانس ہو ہائیں کے۔ (بڑندی) بعنی ایک تو فور عَم کی تعمیل کرے گا اور ایک رحمت کی امید پر کھڑا رہے گا المدنعی لی دونوں کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔

﴿ ٩﴾ حضرت ابو ہر رہے گی روایت میں ہے فر ویا نبی کریم ﷺ نے القد تعی لی ارشاد فر ما تا ہے جب کوئی بندہ میری طلاقات کا شوق رکھتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند بھتتا ہوں۔ (بناری نسائی)

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عباسٌ ہے مروی ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے میں اپنے بندے کے حق میں کسی رعایت کا ذمہ دارنہیں ہوتا جب تک وہ میرے حقوق کی رعایت نہ کرے۔ (طبرانی)

لیعنی جو ہندہ میری عبادت اور میرے احکام بجالا نے کا خیال رکھتا ہے تو میں بھی اس کی حاجت اور ضرورت یوری کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔

اله حضرت الوہ بریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہیں ہے سہ ہے سہ ہے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی لیخی بڑا گنہ کارتھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی لیخی بڑا گنہ کارتھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیٹوں ہے کہا جب میں مرجاؤں تو تم جھے کو جلا دینا فداکی دینا اور نصف کو ہوا میں اڑا دینا فداکی فتم اگر القدتی لی نے جھے پر ق بو پالیا اور قدرت حاصل کرلی تو جھے کو ایسا عذا ب کرے گا جواپی مخلوق میں ہے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس مخلوق میں ہے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس مخص کے مرنے کے بعداس کے متعلقین نے ایسا بی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تھا گی نے ان تمام چیز وں کو جنہوں نے اس کے جسم سے بچھے حاصل کیا تھا تھم دیا گہا اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کے جسم سے بچھے حاصل کیا تھا تھم دیا گہا اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ پر انہوں تھے نے آ مادہ کیا تھا اس کی بخشش کردی۔ (بندری مالے)

مطلب یہ ہے کہ گن ہوں کی وجہ سے خوف کا غدبہ ہوا دل میں خیال آ یو کداسینے

اجزاء کومنتشر کردوں تا کہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہواور جب اجزاء جسم کے جمع نہ ہوتکیں گے تو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا خدا کے عذاب سے نیج جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے آگ بانی ہوا کو تھم دیا کہ اس بندے کے جواجزاء تمہارے پاس بیں وہ حاضر کرودوبارہ زندہ کر کے سوال کیا آگر چداس کی میر کت تو بہت نازیبا اور نا مناسب تھی نیکن چوں کہ خدا کے خوف اور قریبے یہ حرکت ہوئی تھی اس کی مغفرت کردی گئی۔

﴿ الله ﴿ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے پر ہیمزگاری اور تقوی ہے بڑھ کر کوئی چیز الیے نہیں جس کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونے والے میرا قرب حاصل کریں۔(ابن حبان) لیعنی بول تو ہر نیک ممل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل ہوسکتا ہے مگر تقوی اس معاملہ میں سب سے بہترممل ہے۔

وایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام مخلوق کا فیصد کردے گا تو دو شخص باتی رہ اللہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام مخلوق کا فیصد کردے گا تو دو شخص باتی رہ جا ئیں گا رشاد ہوگا ان دونوں کوآگ میں لے جاؤ ان میں سے ایک شخص پیٹ پلیٹ کر و کیھنے لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے کا تھم دیں گے ملہ تکہ اس کولوٹا کرلائیں گے ارشاد ہوگا اس کو جنت میں داخل ہونے کا تھم ہوجائے گا تو کے گا جھے کو اس کو جنت میں داخل ہونے کا تھم ہوجائے گا تو کے گا جھے کو اللہ تعالیٰ نے اس قد رملک دیا ہے کہ آگر میں تمام اہل جنت کی دعوت کر دول اور ان کو کھانا کھلا دول تب بھی میری دولت میں کی نہ آئے گا۔ (جمہ)

صدیث میں لفظ التفاف ہے ہم نے اس کا تر جمہ بلیث بلیث کر دیکھنا کر دیا ہے۔ اصل معنی گوشہ چشم سے ادھرادھر دیکھنا ہے۔

﴿ ۱۳﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ جہنم میں ہزارسال تک یا حنان یا حنان کہہ کر پکارتار ہےگا۔اللہ تعالیٰ جرئیل ہے ارشاد فرمائے گا اس بندے کو حاضر کرو حضرت جرئیل جہنم میں ج کر دیکھیں گے کہ اہل جہنم منہ کے ہل پڑے ہوئے رور ہے ہیں حضرت جبرئیل عرض کریں گے اے رب یہ بندہ کہاں ہے ارشاد ہوگا وہ فلاں مقدم پر ہے اس کو حاضر کر پس یہ بندہ حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ جگہ کو کیسا یا یا یہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ اور بدترین جگہ اللہ تعالیٰ بندے تو نے اپنی جگہ کو کیسا یا یا یہ عرض کرے گا اللہ یہ برتریں مکان اور بدترین جگہ اللہ تعالیٰ بندے تو نے اپنی جگہ کو کیسا یا یا یہ عرض کرے گا اللہ علی بدتریں مکان اور بدترین جگہ اللہ تعالیٰ بندے تو نے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ میں مقام

ارشادفر ، ئے گامیر ہے بندہ کوائ مقام پرلوٹا دو بیہ بندہ عرض کرے گا البی جب مجھے کوجہنم سے نکالا تھا تو مجھے کوآپ ہے بیامید نہتھی کہ آپ مجھے کوائل میں دوبارہ داخل کریں گے القد تعالی فرمائے گامیر ہے بندے کو چھوڑ دو۔ (بہتی)

مطلب بیہ ہے کہ جس تشم کی تو قع تھی وہی سلوک کیا گیا۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ مَنرت ابو مبریرہ آئی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بند ہے کو دوز نے میں جانے کا ابتدت کی گئی ہے وہ دوز نے کے کنارے پر پہنچے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور عرض کر ۔ گا اے رب فعدا کی تشم میں تو تجھے سے اچھ گمان رکھتا تھا اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے لونا دومیں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں پھراس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (پہلی)



## ذ کرالہی

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ عَفِرت ابُو ہِرِیرَۃُ روایت کرتے میں فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تع کی اللہ تع کے دونوں ہونٹ میر ہے ذکر سے میں اور حرکت میں تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ (ابن بدئی بن حبان)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ اُگی روایت میں ہے القد تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! اگر تو نے میر اذکر کیا تو میر اشکرا دا کیا وراگر تو نے مجھ کو بھلا دیا تو تو نے میر اکفر کیا۔ (جر انی) لیعنی ذکر شکر کی علامت ہے اور نسیان کفر کی نشانی ہے۔

ه حضرت ابوہ رہ وایت کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے ہیں جو مختلف راستوں ہیں اہل ذکر کو تلاش کرتے بھرتے ہیں اور جب کہیں وہ کسی قوم کوذکر الہی ہیں مشغول پاتے ہیں توایک دوسرے کوآ واز وے کر باہتے ہیں کہ آ و جس چیز کو تلاش کررہے ہووہ یہال موجود ہے بیتمام فرشتے اس مجس کواپنے پرول میں کہ آ و جس چیز کو تلاش کررہے ہووہ یہال موجود ہے بیتمام فرشتے اس مجس کواپنے پرول میں کہا تھی اور آ سان و نیا تک اوپر تلے ان کا اجتماع ہوجا تا ہے بھر الند تعالی ان

فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالاں کہ وہ سب یکھ جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ دے تنے فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری یا کی تیری بڑائی حمد اور تیری بزرگی بیان کررہے ہے' امتد تعالیٰ فرما تا ہے کیاان بندوں نے مجھ کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی تشم تجھ کو دیکھا تونہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو فر شنے عرض کرتے ہیں ا گر چھے کود کیے لیس تو اور بھی زیاد ہ تیری تشبیج اور تیری بزرگ کاا ظہار کریں' پھرارشاد ہوتا ہے یہ بندے کیا چیز طلب کررہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے جنت مانگ رہے تھے ارشاه ہوتا ہے کیا جنت کوانہوں نے دیکھا ہے فرشنے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی قسم انہوں جنت کونہیں دیکھا'ارشاد ہوتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیس تو ان کی کیا حالت ہوفر شتے عرض کرتے ہیںاگروہ جنت کود کیرلیں تواس کی طلب اوراس کی رغبت اوراس کی حرص بہت ' زیادہ کریں پھرارشاد ہوتا ہے یہ بندے کس چیز سے پناہ ما تکتے تھے فرشیتے عرض کرتے ہیں ووزخ کی آگ ہے پناہ ، نگ رہے تنے ارشاد ہوتا ہے کیاانہوں نے آگ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قشم انہوں نے دوزخ کی آگ کونبیں و یکھا ہے ارشاو ہوتا ہے اگروہ دیکھ لیس تو کیا کیفیت ہوفر شتے عرض کرتے ہیں اگر آ گ کو دیکھے لیس تو ان کا ڈ راورخوف اور زیادہ ہوجائے اور دوزخ ہے اوور زیادہ بھاکیں پھرارشاد ہوتا ہے میرے ملائک میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغرفت کر دی اس بشارت کوس کر ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں مخف ان ذکر کرنے والوں میں ہے نہیں ہے وہ تو اپنی کسی ضرورت اور جاجت کو آیا تھا ان ذکر کرنے والوں کو دیکھ کران کے ساتھ بیٹھ گیا ارشاد ہوتا ہے بیہذ کر کرنے والے اس مرتبہ کے لوگ ہیں کدان کے پاس بیٹھنے والابھی محروم نېيس بوتا\_( بغاري)

﴿ ﴿ ﴾ دوسری روایت میں یوں آیا ہے اللہ تعالی کے چلنے پھر نیوالے فرشتوں کا ایک ایب گروہ ہی ہے جن کا اور پچھ کا م سوائے اس کے نہیں کہ وہ ذکر الہی کی عبالس کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور جب کوئی مجلس ان کو ذکر کی مل جاتی ہے تو اس مجلس والوں کے ساتھ ل کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان فرشتوں کی جگہ ہے آساں تک جو خلا ہے اس کو ایروں ہے ہجر دیتے ہیں مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو

جا ۔ یں ویڈرشتے آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں پھرالقد تعی ان فرشتوں سے دریا فت کرتا ہے حالال کہ وہ بندوں کے حالات سے زیا دہ باخبر ہے فرشتو تم كبال سے آئے ہوفر شيخ عرض كرتے بيل كدہم تيرى بندوں كے پاس سے آئے بيل جو ز میں میں تیری بڑائی'اور تیری حمر' تیری تو حید بیان کرر ہے تھے'اور بچھ ہے پچھ ما نگ رہے تے اور سوال کررہے تھے'ارشاد ہوتا ہے کیا ما تگ رہے تھے'فرشنے عرض کرتے ہیں آپ سے جنت ما نگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیاانہوں نے میری جنت کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیںا ہے' پرورد گا رہیں دیکھاارشا دہوتا ہے'اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیس تو ان کیا حال ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اور تجھ ہے پناہ بھی جا ہتے تھے ارشاد ہوتا ہے بچھ ہے کس چیز کی پناہ طلب کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری آ گ ہے ٔارشا د ہوتا ے کیاانہوں نے میری آ گ کامعائنہ کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ربنہیں آ گ کو دیکھا تو نہیں ارشا و ہوتا ہے اگر آ گ کو دیکھ لیس تو اُ کئی کیا کیفیت ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں البی تجھ ہے بخشش بھی طلب کرر ہے تنظار شاد ہوتا ہے میں ان کی مغفرت کر دی' جو چیز ما نگ رہے تھےوہ چیز ان کو دبیری اور جس چیز سے پناہ ما نگ رہے تھے اس ان کو بناہ وید ی' فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ'اس اعلان کوئن کر فرشتے عرض کرتے ہیں اے پر ور د گار'ان لوگوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا خطا کار ہے وہ راستے ہے گز رر ہاتھ 'ان کو بیٹے د کیچہ کروہ بھی بیٹھ گیا' ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی' جن لوگوں میں وہ آ کر بیٹھ گیا تھ بیالی جماعت ہے کہان کے بیٹھ جانے والابھی محروم نہیں رہتا۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جس اجھاع میں خداکا ذکر ہوتا ہو جنت دوزخ کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہاں فرشتے جمع ہو جاتے میں اور یہ جوفرہ یا کہ آساں و نیا لینی پہلے آساں تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مراد کثرت ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں فرشتوں سے جان ہو جھ کر دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کے وقت یہ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم تبہج اور تقدیس کرتے ہیں تو پھراور مخلوق پیدا کرنے کی کیاضر ورت ہے اس لئے انکو گواہ بنایا جاتا ہے تا کہ وہ یہ جائے کہ نفس کی خواہشات سے پاک ہوکر جو پچھ کرتے ہیں انسان نفساتی خواہشات میں الجھ کروہ ی کرتا ہے'۔ ﴿ ﴾ ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ القد تعالی فر ، تا ہے جس شخص کومیرے ذکر نے اس قد رمشغول رکھا کہ وہ مجھ سے پچھ سوال نہ کرسکا تو میں ایسے ہندوں کو مائٹنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ (بخاری میں نیزاز)

لینی ہروفت ذکر میں لگار ہتا ہے اور اس کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے طلب کر ہے تو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اور بغیر مانکے اس کی مراد پوری کردیتا ہوں۔

﴿ ٨﴾ القدتق لی ارشاد فرما تا ہے جس کومیر ہے ذکر نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ مجھے سے اپنی حاجت طلب کر ہے تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت یوری کر دینا ہوں۔ (اوفیم! میمی)

﴿ ٩﴾ حضرت تو ہاں کی روایت میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت حق کی خدمت میں جھے کو چیکے حضرت حق کی خدمت میں عرض کی اے پرودگا رکیا تو مجھ سے قریب ہے جو میں جھے کو چیکے سے پکاروں اے پرودگا رمیں تیرگ آ واز کے حسن کا احساس کرتا ہوں کیکن جھے کو ویکھا نہیں تو کہاں ہے؟ القدتع کی نے ارشا دفر مایا میں تیرے دائیں با میں آ کے چیجے موجو د ہوں اے موسی جب کی کوئی بند و یا دکرتا ہے تو میں اس کا ہمنشیں ہوتا ہوں اور جب کوئی بند و ایکارتا ہے تو میں اس کے یاس ہوتا ہوں۔ ( ویکمی )

﴿ ا﴾ حضرت عمر تعالی ہے حضرت موسی کے حضرت موسی نے حضرت می تعالی ہے عرض کیا اے رب میں جو نہ جا ہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں کس شخص ہے محبت کرتا ہو تا کہ میں بھی اس ہے محبت کروں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا اے موسی جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میر اذکر بھٹر ت مرتا ہے تو سمجھ لو کہ میں نے اس کوتو فیق عمنایت کی ہے اور وہ میر ئی اجازت سے میر اذکر کر رہا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب تو نے بندے کو دیکھو کہ وہ میر اذکر نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ میں نے اس کواپٹی یا دسے روک دیا ہے اور میں اس سے عاراض ہوں۔ (دار قطنی ابن عساکر)

یعنی ذا کرمیرامجہ بہاور غافل میرامبغوض ہے۔ ﴿ اللهِ ابن عہاسٌ کی روایت میں ہے کہ القد تعالی نے حضرت داؤڈ پر وحی نازل کی اے داؤ د فل کم امراءاور حکام کومطلع کر دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں'کیوں کہ میرا قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اوران فل کموں کا ذکر میرے نز دیک ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کروں۔ (دیلی۔ بن میں کر)

مطلب نیے ہے کہ بیر ظالم امیر اور حاکم میری لعنت کے مستحق بیں اس لئے اگر بیرمیر ا ذکر کریں گے تو ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا کیوں کہ میں ان کو عنت ہی کے س تھ یا دکروں گا۔

﴿ ۱۲﴾ حضرت انس کی روایت میں ہے قیامت کے دن القد تعالیٰ فر مائے گا جس نے مجھے کسی دن یا دکیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہواس کو آگ سے نکال لو۔ (ترندی۔ یہی ک

﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت عمارہ بن وسکرۃ کی روایت میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھ کواس حالت میں یا دکرتا ہے جبکہ وہ اپنے دشمن سے ملہ قات کرتا ہے۔ (ترندی)

و تمن ہے مراد شیطان ہے اس ہے ملاقات کرنے کا مطلب رہے کہ شیطان اس کو بہکار ہا ہواور وہ میراذ کر کرتا ہوئیا مرادیہ ہے کہ کفار سے مقابلہ کے وقت میراذ کر کرتا ہو۔

رہ ہا رہ ہورورہ پر اور اور ہا ہے ہے۔ میار سے ہے جہ کوفر ماں برداری اوراطاعت کے ساتھ یادکرو میں تم اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے تم مجھ کوفر ماں برداری اوراطاعت کے ساتھ یاد کروں گا جوشی فر ماں بردار ہے جھے کو یاد کرتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو یاد کروں اور اس کی مغفرت کردوں اور جو بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور حارا تکہ وہ میر انافر ماں ہوتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو غصہ اور خفکی کے ساتھ یاد کروں۔ (دیلی۔ ابن عسر کر)

والما ﷺ حضرت معا ذین انس کی روایت میں ہے القد تعالی ارشا دفر ما تا ہے کوئی بندہ جب مجھکو اپنے بی میں یاد کرتا ہوں کوئی بندہ مجھکو اپنے بی میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھکو کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر مقربین فرشتوں میں کیا کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھکو کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر مقربین فرشتوں میں کیا کرتا

ہوں۔(طبرانی)

﴿ ۱۷﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہے گئی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے جب کوئی بندہ مجھےا ہے دں میں یا د کرتا ہے تو میں بھی اس کوا ہے دل میں یا د کرتا ہوں اور جب کوئی تخف کسی جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوالی جماعت میں یا دکرتا ہوں جواس بند ہے کی جماعت ہے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہےاور یا کیزگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ (ابن شاہیں) ﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابن عمبال كي روايت ميں ہےالقد تعی لی اشادفر ما تا ہےا ہے آ دم کے بیٹے اگر تو مجھ کو یا د کر ہے تو میں تجھ کو یا د کروں گا اگر تو مجھ کوفر اموش کر د ہے گا اور بھلا وے گا تب بھی میں ہجھ کو یا د کروں گا'ا گرتو میری اطاعت اختیار کر لے اور میر امطیع ہو جائے تو پھر جہاں تیراجی حا ہےاوراطمینان کے ساتھ مختی ب<sup>ا</sup>طبع ہو کرچل پھرتو مجھ سے دوئی کر ہے گا تو میں بھی تجھ کو دوست رکھوں گا اگر تو مجھ سے صاف دلی کے ساتھ ملیے گا اور میری طرف جھے گا تو میں بھی صفائی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوں گا میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مگر تو میری طرف ہے اعراض کرتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تیرے لئے غذا کا انظام کی میں ہمیشہ تیری اصلاح کی تدبیر کرتا رہا۔اور میرے اراد ہےاور میری تدبیر کا تجھ میں نفاذ ہوتا رہا۔ پھر جب میں نے تجھ کو دنیا کی طرف نکال تو تو نے گناہ ارمعاصی کی کثریت اختیار کی اورمیری نافر مانی شروع کردی' کیا تجھ پر جو مخص احسان کرے اس کا بدلہ میں ہوا کرتا ہے۔ (ایونفررافق)

ارادے کے نفاذ کا مطلب بیائے کے میر نے اراد ہے اور تدبیر سے تیری پرورش ہوتی رہی۔ ﴿۱۹﴾ حضرت انس کی روایت میں ہے امتد تعالی ارشا دفر ما تا ہے جو غصے اورغضب کے وقت مجھے یا دکرے گامیں بھی غصہ اورغضب کے وقت اسے یا دکروں گا اور نافر مانوں کو جس طرح مٹا تا اور بر بادکرتا ہوں اس کو بر بادنہ کروں گا۔ (دیلی)

﴿ ٢٠﴾ عمرو بن النجوح کی میں روایت ہے القدت کی فر ما تا ہے میر ہے بندوں ہے میر ہے بندوں ہے میر ہے بندوں ہے میر ہے دوست اور میری مخلوق ہے میر ہے ولی وہ لوگ ہیں جومیری یاد کے شوق میں میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) میں میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) بین میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) بین میں ان کاؤ کرکروں گا۔

﴿ ٢١﴾ حضرت ابوسعید خدریؒ کی روایت میں ہے فر مایارسولی التُطَعِیٰ نے اللہ تعالیٰ قیامت میں ہے فر مایارسولی التُطَعِیٰ نے اللہ تعالیٰ قیامت میں فر مائے گا' آج کے دن اہل کرم اور ذکی شرافت حضرات کومیدان حشر کے دن لوگ جان لیس کے اور آج بیمعلوم ہو جائے گا کہ تقیقی شرفا ءکون ہے لوگوں نے دریا فت کیا یارسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے ارشا دفر مایام بحدوں میں مجالس ذکر کے شرکاء۔ (احمر ابریعل)

لیعنی مساجد میں جوذ کر کی مجالس ہوتی ہے۔ میں تریک ہونے والا۔

﴿ ٢٢﴾ حفرت جابر گی روایت میں ہے کہ انقد تعالیٰ نے حفرت موک " پر
وی تازل کی اے موسی کیاتم بیرچا ہے ہو کہ میں تمہارے مکان میں تمہارے ساتھ سکونت اختیار کروں حفرت موسی اس بشارت کوئ کر سجدے میں گر گئے اور عرض کی الہٰی بید کیوں کر ہوسکتا ہے امتد تعالیٰ نے ارش دفر مایا اے مولی کیاتم نہیں جانے جو شخص میراذ کر کرتا ہے میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں اور جس جگہ میر ایندہ جھ کو تلاش کرتا ہے تو جھ کو پالیتا ہے۔ (این شین) میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں اور جس جگہ میر ایندہ جھ کو تلاش کرتا ہے تو جھ کو پالیتا ہے۔ (این شین)

و ۲۳ ﴾ حضرت ابوذر سے مرفوعا روایت ہے کہ القد تعالیٰ ارش دفر ماتے ہیں۔
عقل ندخص کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرے:
ایک حصہ میں اپنے رہ ہے منا جات کیا کرے ایک حصہ میں اپنے نفس ہے محامہ کیا کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس ہے محامہ کیا کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس ہے محامہ کیا کرے اور ایک حصہ کو کھانے پینے وغیرہ کے لئے مقرد کرے۔ (ابن میان)

مناجات یعنی ذکرالبی اورخدانعائی ہے دعا نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ اس نے اچھے کام کتنے کئے اور برے کام اس سے کتنے سرز دہوئے۔

﴿ ٢٣﴾ حضرت ابو ہر رہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہتم ہے اس ذات کی جس قبضے ہیں میری جان ہے القد تعالیٰ جنت کے بعض درختوں کو حکم دے گا کہ میرے جن بندوں نے میرے ذکر اور میری یاد کی وجہ سے معازف اور مزامیر سے پر ہیز کیا ان بندوں کوتم اپنی آ وا زسن ؤ ۔ چنا نچہ وہ ان کو ایسی بہترین آ واز سنا کیں گے جس آ واز کو مخلوق نے بھی نہیں سنا ہوگا (دیلی)

ذکر النمی کی وجہ ہے جولوگ گانا بجانے ہے احتر از کرتے تھے ان کو جنت کے

درخت گاناسنا کیں گے اور جنت کے درختوں کا گانات ہے البی ہوگا۔

﴿ ٢٥﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللّٰہ کا ذکر کرنے ہیں کہ جب کوئی قوم اللّٰہ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتی ہے اور اس کا مقصدا س اجتماع ہے خض اللہ تعالی کی ذات اور اس کی خوشنو دی ہوتی ہے تو ایک پکار نے والا آساں ہے ان کو بکار کر کہتا ہے کھڑ ہے ہو جا دکتم ہری مغفرت کردگ ٹی اور تمہ ری خطا میں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ (بن شاہین) جا دُتم ہری دی جاتی ہوتے ہیں تو ان کومخاطب کر کے بین خوشخبری دی جاتی ہے۔ یعنی جب ذکر الٰہی سے بیلوک فارغ ہوتے ہیں تو ان کومخاطب کر کے بین خوشخبری دی جاتی ہے۔



## التدنعالي كي مغفرت اور رحمت

﴿ اِللّٰهِ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ موایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اور برائیاں لکھدی ہیں پھران نیکیوں اور برائیوں کوا پنی کتاب ہیں بھی لکھدیا ہے پس جوشفی نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگروہ نیکی اس سے واقع ند ہوتب بھی اللہ تعالی ایک کامل نیکی اس کے سے لکھ ویتا ہے اور اراد ہے کے بعد اگر اس سے نیکی کا وقوع ہو جائے تو پھر اللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیوں ہے لئے کرس ہے سوتک بلکہ اس بھی زیادہ لکھتا ہے اور جو شخص سی برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تعالی اس کے ہے بھی ایک کامل نیکی لکھرہ بتا ہے اور آئر برائی کا ارادہ کر کے برائی اور گن ہ کر لیت ہے تو اللہ تعالی صرف ایک گان الکھرہ بتا ہے اور ایک کامل نیکی لکھتا ہے۔ ( بغاری مسلم )

ارشاد فر ایا ہے اللہ تقال نے جب میں ایر بریا گاں ایک اور رہ یت میں ہے فر ایا محمد رسول کر یم ایوب نے کہ ارشاد فر ایا ہے اللہ میں کسی نیکی کرنے کا خیال کرتا ہے تو جب تک وہ نیکی نہ کرے میں ایک نیکی اس کے نامید اعمال میں لکھ ویتا ہوں اور جب وہ نیکی کر بین ہے تو میں اس کی نیکی کو دس گن کر کے لکھد بتا ہوں اور جب کوئی بندہ کسی گن ہ کا ارادہ کرتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کر لے میں اس کومع ف کر دیتا ہوں اور جب وہ

گناہ کر لے تو میں ایک گناہ کو ایک ہی لکھتا ہوں اور گناہ نہ کرے صرف ارادہ کرنے کے بعدا پنے خیال کو ترک کر دے تب ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیوں کہ اس نے گناہ کو میرے خوف سے ترک کر دیا ہے۔ (مسلم)

ان احادِیث کا مطلب بیرے کہ نامنہ اعمال میں گنا وایک ہی لکھاجا تا ہےاور نیکی ا یک کی وس عام طور لکھی جاتی ہیں اور کبھی وس کی ہجائے سات سوتک بھی لکھی جاتی ہیں اور مبھی اس ہے بھی زیادہ <sup>آبھ</sup>ی جاتی ہیں نیزیہ کہ نیکی کےصرف ارادہ پر ہی نیکی لکھ دیجاتی ہے اور گن و کے اراد و برگن ونبیس آمھا جو تا ہے بلکہ گن و کرنے کے بعد مکھ جو تا ہے اور اس سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کے ارادہ کوتر ک کردیئے کے بعد بھی ایک نیکی اور نیکی کرنے کے بعدا یک کی دس اور دس ہے ہے کہ رسات سوتک اور بھی سات سوسے بھی زیادہ 'اور سی بر ہے كام كے بحض اراد و كرنے ير ولى كناونبيں أثر ً بناہ : و جائے توصرف ايك گناہ اور اَ مر كناہ كا ارادہ کرنے کے بعداس ارادہ ہے باز آج کے اور گن ہ کا خیال ترک کرو ہے تو ایک تیلی۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ عشرت او ذرَّت روايت ہے فر مايارسولَ سريم ﷺ نے اللہ تعالى ارش د فرما تا ہے اے میرے بند و ! میں نے ظلم کواینے او پر حرام کیا ہے اور میں . نے ظلم کو تمہدارے لئے بھی حرام کرویا ہے تم بھی آئیں میں ایک دوسرے برطلم نہ کیا کروا اے میبر ہے ہندوتم سب راہ ہے بھنے :و بے ہوگر و ہمخص کہ جس کو میں نے راہ دکھانی ہم مجھ سے مدایت طلب کرو! میں تم کو راہ اللہ ہے گا ورتمیں ری راہنما ئی کروے گا 'اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہونگر و وضخص جس کو ہیں کھا نا کھلا دوں تم مجھ ہے روزی طلب کیا کرو ہیں تم کورز ق دوں گااے میرے بندوتم سب ہر ہنداور ننگے ہومگر وہ مخص جس کو میں کپڑے بہن دول متم مجھ ہے لیاس کی طلب کر وہیں تم کو میاس عطا کروں گا'اے میبرے بندوتم دن رات خطا نعیں ر تے ہواور میں تمام گن واور خطائمیں بخشا کرتا ہوں سوتم مجھ سے ہی بخشش طلب کیا کروتا کہ میں تم کومعا ف کر دیا کردی اُ سرد را اے میرے ہندو!تم کو پیطا قت نہیں کہتم جھےکوکوکی نقصا ن پہنچ سکوندتم کومیر نے نفتے پہنچا نے کی قدرت ہے کہتم مجھکونفع پہنچا سکوا ہے میرے بندو!اگر تمہارے ہے۔ مراجعہ ۱ رتمبارے انسال اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بڑے متق اوریر ہیں گا رشخص کے قلب ق طرح ہوجا تھیں تو میری حکومت اور میرے ملک میں آپھھ

زیا دتی نہ ہوجائے گی'اے میرے بندو الاگرتمہارے پہلے اور پچھے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بہت بڑے گناہ گا راور بد کارآ دمی کے قلب کی مثل ہو جا کیں تو بھی میری حکومت اور میرے ملک میں پچھ کی نہیں ہو عتی۔

اے میرے ہندہ! تمہارے پیچھااور پہلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنت سب ایک مقام پر جمع ہوکر مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہرشخص کو اس کی مرادعط کروں اور بیک وقت جمد مخلوق کے سوال اور حاجتیں پوری کردوں تو میرے ان خزا انوں میں سے جومیر ہے پاس میں اتن بھی کی نہیں ہوگی جیسے کوئی ایک سوئی سمندر میں ڈ بوکر نکال لینے ہے سمندر میں کی ہوتی ہو۔

اےمیرے بندوانتمہا رے تمام اعمال میں شارکر کے اور کن کرمحفوظ رکھتا ہوں اور ان سب اعمال کاتم کو بورا بورا بدلہ دول گا'پس جو شخص بدلے کے وقت خیر اور بھلا کی یا ہے توانتد تعالیٰ کی تعریف کرےاوراس کی خوبیاں بیان کرےاور جو بدلے کے وقت خیراور بھلائی کےخلاف یائے توانی نفس اور جان کےعلاوہ کسی دوسرے کوملامت نہ کرے۔ ( مسم ) حضرت ابو ذریکی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تع کی ارش و فر ما تا ہےا ہے میرے بندو!تم سب گمراہ ہومگر وہخض جس کو میں نے راہ وکھائی اور جس ک میں نے رہنمائی کی پس تم مجھ سے مدایت طلب کروتا کہ میں تم کوسیدھی راہ دکھاؤل تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہومگر و وضخص جس کو میں غنی اور ہے برواہ کر دوں پس تم مجھ ہے سوال کرو میں تم کورز ق عطا کروں گاتم سب کے سب گناہ گارہومگروہ مختص جس کو میں نے بیجالیا پس جو مخص تم میں ہے یہ جا نتا ہے کہ میں مغفرت اور شخشش کی قندرت رکھتا ہوں اور مجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کومعا ف کر دیتا ہوں اور گنا ہ معاف کرنے میں پچھ پر واہ نہیں کرتا اورا گرتمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے مردے اور تمہارے زندہ تہبارے کمزوراور توا ناسب *کے سب میرے پر* ہیز گار بندوں میں ہے کسی ایک بندے کے متقی دل کی **،** نند ہو جائیں تو یہ میری سلطنت اور میری حکومت میں ایک مجھمر کے پر برابرزیا وتی نہیں کر سکتے اورا گرتمہارے پچھلے اور پہلے ورتمہارے مردے اور زندہ تمہر رے تو انا اور کمزورسب کے سب میرے بدبخت اور گن ہ گار بندول میں ہے ایک بندے کی دل ما نند ہو جا کیں تو میری حکومت اورسطنت میں ہے ہے اجھاع ایک مچھر کے برابر کی نہیں کرسکتا اور اگر تہارے
پہلے اور پچھے مرد ہے اور زند ہے کمز وراور تو اناسب کے سب ایک مق م میں جمع ہوکر ہرایک
انسان اپنی اپنی آرز و کیں اور میدیں مجھ ہے ، نگیں اور میں ہرایک سائل کی خواہش پوری
کردوں تو میری سلطنت اور میر نے خزانوں میں اتن کی نہ ہوگی جیسے تم میں ہے کوئی شخص
سمندر پرڈرتے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکراُٹھ لے اور اس میں پچھٹی یاتری آجائے
ہائل لئے کہ میں جودوسخا کا ، لک ہول سخاوت کرنے والا ہوں اپنی خدائی میں تنہا اور اکیلا
ہوں میری عطا اور میرادین صرف میر اایک تھم کردینا ہے میری پکڑا ور میر اعذاب بھی صرف
میر اایک تھم کردینا ہوناتو میراوین حدوج وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہون تو میر اصرف
اسی قدر کہن کا فی ہوتا ہے کہ ہوج وہ حضوج وہ وہ وہ اق ہے۔ (احمہ اتر ندی این بعد)

ان دونوں روا بیوں کا مطلب ہے ہے کہ جرشم کے اختیار جرشم کی حکومت وسلطنت اللہ تع لی کے بیئے ہے ہیہ جوفر وی ہے کہ تمہارے اس ن اور تمہارے جنات اس کا بی مطلب ہے کہ تمہارے انسان اور تمہارے جنات اس کا بی مطلب ہے کہ تمہا مخلوق اپنی اپنی کی جسیں چیش کر ہے تو اللہ تع کی سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر دے گا۔ ایک منتقی اور ایک گن و گار کے دل میں جمع ہوج نے سے مرادیہ ہے کہ سب کے سب مشقی اور پر جمیز گار ہوج تمیں یا سب کے سب گن و گاراور ف سق ہوج تمیں تو متقی خدا کو کوئی فقص ن تہیں پہنچا سکتے ۔ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر ہر یا ہے جو اگر کے اللہ تا ہے جو اللہ علی کے اللہ تقابی ارش دفر ما تا ہے جو شخص مجھ سے دعانبیں کرتا مجھے اس پر غصہ آتا ہے۔ (عسکری فی الموعظ)

﴿ ﴾ حضرت او ہر رہے ہیں کہ جب کوئی ہندہ گناہ کرنے ہیں کہ جب کوئی ہندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی نے کا میں ابندہ بیجا نتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے جوگنہ ہ بخش ہاور کن ہ پر گرفت بھی کرتا ہے ہیں نے اپنے بندے کومعاف کردیا ہے پھر جب تک خدا جا ہتا کہ بندہ گناہ وجا تا ہے اور مغفرت کی ورخواست کر ہیا ہے میں ہے رہتا ہے پھر یہ بندہ گنا، ہی ہتناہ وجا تا ہا اور مغفرت کی ورخواست کر تا ہے اے میرے رہ بات بھی ہے گناہ ہوگیا آپ اس کومعاف کر دیجیئے۔ اللہ تعالی اس درخواست کے جواب میں پھر وہی فر ہاتا ہے کیا میرا رہے بندہ جا نتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے درخواست کے جواب میں پھر وہی فر ہاتا ہے کیا میرا رہے بندہ جا نتا ہے کہ اس کا کوئی رہ ہے

جوگناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر سزاہ بتا ہے ہیں نے اس کو معاف کر دیا اس معافی کے بعد بندہ کچھ زمانہ تک جس کی تعداد استہ بی جانتا ہے گئاہ ہیں ہتا ہے بھر کچھ عرصہ کے بعد گناہ ہیں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رہ جھے سے قصور ہوگی تو اس کو معاف کرد ہے بھر اللہ تعالی فرماتا ہے کی میرابندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جوگن ہ کو بخش دیتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جوگن ہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پرعذا ہے بھی کرتا ہے ہیں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو بی جائے گئے دیا ہے کہ اس کا جو بی میں اسلم کا جو بی میں ہے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو بی حالے کرے۔ (بغاری مسلم)

مطلب ہے ہے کہ گناہ گار جب تک استغفاراور تو بہ کرتار ہتا ہے اہتد تعالی اس کو معاف کرتار ہتا ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے فر مایا رسول کریم ﷺ نے شیطان رجیم نے حضرت کی جانب میں عرض کی مجھے تیری عزت کی تئم جب تک تیرے شیطان رجیم نے حضرت حق کی جانب میں عرض کی مجھے تیری عزت کی تئم جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں رہے گی میں ان کو بہکا تا رہوں گا اور گمراہ کرتا رہوں گا' اللہ تبارک تعالیٰ نے فر مایا مجھے اپنی عزت اور جلال اور بلند مرتبے کی قسم جب تک میرے بندے مجھے سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ (احد)

﴿ ٩﴾ حضرت جندب فحر، تے ہیں ارش دفر مایا رسوں اللہ ﷺ نے کہ سی مخص نے قسم کھا کر یوں کہ تھا' خدا کی قسم فلال شخص کوائلہ تعالیٰ ہیں بخشے گا'اللہ نے فر ، یا' بیالیا کون شخص ہے جو مجھ پرقسم کھاتا ہے کہ میں فلال شخص کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے فلال شخص کو بخش دیااوراس قسم کھانے والے کے تمام اعمال میں نے ضائع کردیئے۔ (مسلم)

﴿ ا ﴾ حضرت ابو ہر ریّ ہ ہے روایت ہے فر ، یا رسول کریم میں ہے جب اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ کے باس ہے اس ہے کہ میری رحمت میرے خضب پر غالب ہے۔ ( بنی ری وسلم )

لیعنی میری رحمت کا ظہور میرے غضب سے زائد ہے اور ہیں رحمت کا معامد غضب کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہوں۔

﴿ ال حضرت ثوبان كى روايت ميں ہے فرمان رسول اللہ في خے جب كوئى

بندہ ابتد تق کی کم مرضی اور س کی رضاطب کرنے اور تلاش کرنے میں گار ہت ہے تو ابقہ تی کی حضرت جبر نیل علیہ اسوام کو خط ب کرئے فر ما تا ہے میرا فدا ل بندہ مجھے راضی کرنے کی تلاش میں لگا ہوا ہے فہر دار ہواہ رجان لے میر کی رحمت اس پر ہے جبر ائیل اس فر مان البی کو سن کراملان کرتے ہیں فلا ل بند ہے ہرائید تق کی رحمت ہو چھرای اعلان کو حاملان عرش اوران کے آس پاس کے فرشتے و ہراتے ہیں یہ ل تک کے ساتوں آسانول کے رہنے والے ان اغالان کرتے ہیں کہ فدا سفخص ہرائید تی کی رحمت ہو پھروہ رحمت اس کے لئے زمین برائر تی ہے۔

ے سے دیاں پہر ماں ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو بندہ خدا کوراضی رکھنے اور اس کی رضا مندی تلاش کرنیکی فکر

مطلب ہیہ کہ جو گناہ گارا پے گناہ پر نادم اور شرمندہ تھااس کی مغفرت ہوگئی اور وہ عابد جو گناہ گار کی تحقیر اور تذبیل کرتا تھا اس کوآگ میں بھیج دیا گیا اور گنہگارنے جو یہ کہا کہ مجھ کو اور میرے رب کو جھوڑ دے اس کا مطلب میہ ہے کہ میرے رب کے درمیا ان مدا خلت نہ کرش میروہ میری عاجزی پر رحم فر مائے اور مجھ کو بخش دے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت الوسعيد خدري الله عند عروايت ع قرمايا رسول كريم على بي اسرائیل میں ایک شخص نے نتا نو ہے آ دمیوں کوتل کیا تھا پھر تو بہ کی فکر میں نکا،'اورلو گوں سے یو چھتا پھرا یہاں تک کدایک راہب کے یاس آیا اس سے دریا فت کیا ہیں نے نا نوے انسانوں کاخون کیا ہے کیا میری تو بہ ہوسکتی ہے اس نے کہانہیں اس قاتل نے اس راہب کو بھی قبل کر دیا را ہب کوئل کرئے کے بعداس کو بھرا حساس ہوااورلوگوں ہے دریا ہٹ کرنے الگاس کوکسی نے بتایا کہ فلا البستی میں جادباں تیری توبہ قبول ہوگی ہاس بستی کی طرف توبہ کی نمیت ہے چلا' کیکن موت نے اس کو پکڑلیا 'اس نے اس حالت میں اپنے سینہ کواس بستی کی طرف کھسکا دیا جہاں تو بہ کے لئے جانا جیا ہتا تھا' اس شخص کی معاملے میں رحمت اور معذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا' پس امتد تع لی نے اس بستی کو تکم دیا جہاں تو بہ کے ہے جاتا تھا کہ تو قریب ہو جااور جس بستی ہے چلاتھا اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا' پھر رحمت اورعذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زبین کی پیائش کرلو چنا نچہ زبین کی پیائش كى گئى' تو توبەدالىستى ايك بالشت قريب يا ئى گئى اوراس ھخص كوبخش ديا گيا۔ (بخارى مسلم) مطلب بیہ کہ مرتے وقت جوسینہ کا زور لگا کرتھوڑا سے سینہ کو کھسکا ویا تھا اور تو یہ کی طرف ہزھاتھ وہ حضرت حق کو پہندآ گیااوراس کی مغفرت کر دی گئی فرشتوں کے جھکڑے ے مطلب سے بے کہ رحمت کے فرشنے جا ہے تھے ہم اس کی روح قبض کریں کیوں کہ بیتو بہ کی نیت ہے گھر ہے نکل چکا ہے اور عذا ب کے فرشتے کہتے تھے بھم جان قبض کریں کیوں کہ ابھی اس نے تو بہ کی نہیں جب زمین نا بی گئی تو نزع کی حالت میں جتنا کھے کا تھا آئی ہی مقدار تو یہ کیستی قریب نکلی اس لئے رحمت کے فرشتوں نے جان نکالی۔

منت میں نیک بندے کے درجات بیند کرتا ہے اللہ علی ہے فر مایا رسول اللہ علی نے اللہ تعالیٰ جنت میں ہے فر مایا رسول اللہ علی نے اللہ تعالی کے جنت میں نیک بندے کے درجات بیند کرتا ہے اور مند کرتا ہے اللہ کے بدلے میں بیند کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ ہے۔ (احمہ)

یعنی مرنے کے بعد جواولا دا ہے باپ کیلئے دعا کرتی ہے اور مغفرت طلب کرتی

ہے تواس استغفار سے باپ کے درجے جنت میں بلند کردیئے جاتے ہیں اور بینے کی

دعائے مفغرت سے مرے ہوئے ہاپ کوف کدہ پہنچ یا جا تا ہے۔

﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ ﴿ ۱۵ ﴾ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۲) حضرت عبدالرحمان بن کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام پروی ہیں کی اللہ تا کہ و حضرت واؤ دعلیہ السلام پروی ہیں کی اللہ تا کہ و کئی بندہ میری مخلوق کو چھوڑ کر میرا دامن پکڑ لیں ہے اور میری حفاظت میں آ جا تا ہے اور میں اس کیلئے مخرج اور میں اس کیلئے مخرج اور میری کشاوگی کا سبب بنا دیتا ہوں اور جو بندہ جھکو چھوڑ کر میری مخلوق کا دامن پکڑتا ہے اور میری مخلوق کی صدب بنا دیتا ہوں اور جو بندہ جھکو چھوڑ کر میری مخلوق کا دامن پکڑتا ہے اور میری مخلوق کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور میں اس کی نیت کو جان لیتا ہوں تو میں تمام اسباب کو تنا مان ہے لیکر زمین تک منقطع کر دیتا ہوں اور اس بند ہے کے پووں کے نیچاس کی خواہش کو پا مال کر دیتا ہوں۔ اور جو بندہ میری فر ما نبر داری کرتا ہے میں اس کی حاجت اس کے سوال کرنے اور مانگنے ہے پہلے پوری کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے دعا کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور آس سے کے دوہ مجھ سے منفر سے طلب کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور آس سے کے دوہ مجھ سے منفر سے طلب کر سے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ (ابن می کردیلی)

یدروایت سیح نہیں ہے اس میں ایک راوی یوسف بن السفر نا تو بل اعتماد ہے۔ ﴿ سے حضرت ابو ہر بریا کی روایت میں ہے القد تع بی فر ، تا ہے اگر میر ابندہ مجھ ہے ما نگرا ہے تو میں اس کو د ہے دیتا ہوں اور اگر سوال ترک کر دیتا ہے اور ، نگرنہ جھوڑ دیتا ہے تو میں اس پر غصے ہوتا ہوں۔ (ابو مجنے )

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابو بکرتم کو میری می الله تعالی ارش دفر ما تا ہے اگرتم کو میری رحمت بیاری اور بسند ہے تو میری کا علوق پر رحم کرو۔ (ابو نشیخ ابن میں کرنے بیری) میں گئلوق پر رحم کروں کر ہے تو وہ خدا کی مخلوق پر رحم کریں کا اللہ تعالی ان پر رحمت کر ہے تو وہ خدا کی مخلوق پر رحم کریں کا اللہ تعالی ان پر رحم کریا۔

﴿ ١٩﴾ ﴿ حضرت موسی کوالقد تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فر ہایا اے موسی رحم کی کرے بچھ پررحم کیا جائے گا۔ (دیکی)

﴿ ٢٠﴾ شداد بن اوس کی روایت میں ہے کہ اللہ تق کی فر ، تا ہے جھے عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دواطمینان اور دوخوف جمع نہیں کروں گا'اگر وہ دنیا میں مجھے سے بےخوف ہو گیا تو میں اس دن اس کوخوف ز دہ کروں گا جس دن اپنے تمام بندے کو جمع کرنے والا ہول' اور اگر دنیا میں مجھ ہے ڈرتا رہا تو اس دن اس کوامن دوں گا جس د ن اپنے بندوں کوجمع کروں گا۔ (ابوقیم )

مطعب بیہ ہے جو یہاں ڈرتا ہے وہ قیامت میں بے خوف اور مطمئن ہوگا اور جو یہاں نڈر ہوگیا وہ قیامت میں خوف زوہ ہوگا۔

﴿ ٢١﴾ حضرت النس كى ايك روايت ميں ہے كه امتدتى كى ارش دفر ، تا ہے ميں بہت بخشنے وارا ہوں اور بہت بڑ معاف كرنے والا ہوں يہ كيوں كر ہوسكتا ہے كه ايك مسلمان بند ہے كى دنيا ميں پروہ پوشى كروں اور بردہ پوشى كے بعد ميں بى اس كورسوا كروں ميں اپنے بند ہے كى جب تك وہ مجھ ہے بخشش طلب كرتا رہے گن ہ بخشار ہتا ہوں۔ (حكيم عقلى)

﴿ ٢٢﴾ حضرت جندب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہلی استوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہلی امتوں میں سے ایک شخص نے کسی شخص کی متعبق میں تھا کہ اللہ تعالی اس کونبیس بخشے گا اللہ تعالی کے اس کونیا ہے وہ بہت گناہ کی بات ہے اس کونیا ہیے کہ از سرنوممل کرے۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ کسی پر دوزخ کا تھم مگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پابند کرنا بہت بڑا گن ہ ہے از سرنوعمل کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس کی نیکیاں اس جرم میں ہر باوہ وگئی بیں اس لئے اس کو جا ہیے کہ از سرنو نیک اعمال نشروع کرے۔

سے لوٹا دیتا ہوں ( بہتی ) کا کہ سے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے ارشاوفر ما تا ہے ہیں نہ الارتعالیٰ نے ارشاوفر ما تا ہے ہیں زمین والول پر ان کے گن ہوں کے باعث بعض دفعہ عذاب نازل کرنے کا قصد کرتا ہوں ' لیکن جولوگ میرے گھروں کو آبادر کھتے ہیں اور پچھی رات کو استغفار کیا کرتے ہیں ان کود کھیے کرعذاب کا ارادہ ترک کردیتا ہوں اور عذاب کوز ہین والول ہے لوٹا دیتا ہوں ( بیبتی )

مطلب ہیہ کہ مستحقین عذاب سے محض نیک بندوں کی وجہ عذاب واپس کر لیتا ہوں 'گھروں کوآباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جومبحد کوآبادر کھتے ہیں بچھی رات کا استغفار لیعنی مبح صادق سے تھوڑی در پبیشتر استغفار کرنا اور اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرنا نیک بندوں کی علامت ہے۔ ﴿ ٢٢﴾ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بچھونے پریا دین پرسوتا ہے اور سوتے میں کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے۔ الشہد ان لا إلله إلا الله و خدہ لا شریک له له المملک وله الحمله یکی و یمیٹ و هو حتی لا یمو ث بیدہ الحیر و هو علی کل شی قدیر ماتو المتدت کی فرشتوں کوئا طب کرتے ہوئے فرہ تا ہے و کیھومیر ابندہ مجھے اس حالت میں بھی فراموش نہیں کرتا تم مواہ رہو میں نے اس پررجم کیااور اس کی مغفرت کردی۔ (بن اس بن بن انہ ر)

ولا تھا ، خبر دار ہو کہ اللہ کی احداث کیا ہے۔ کہ استہ تعلی کی استہ تعلی کے استہ تعلی کی مت کے گئی ہوں کا قر ارکرائے گا اور دریا فت کرے گا تو نے فعال فلاں کا م کئے تھے 'بندہ عرض کرے گئی ہوں کا قر ارکرائے گا اور دریا فت کرے گا تو نے فعال فلاں کا م کئے تھے' بندہ عرض کرے گئی ہوں کا اقر ارکرائے گا اور دریا فت کرے گا تھے اور یہ بندہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہوگی ۔ استہ تعلی فر مائے گا میں نے دیا میں تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی گا کہ میں ہلاک ہوگی ۔ استہ تعلی فر مائے گا میں نے دیا میں تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا کھر اس کے نامہ انگال اس کے دائب ہاتھ میں دیئے جا نمیں گا اور میافقین کے متعلق عام اعدان کیا جائے گا۔ بیدہ والوگ ہیں جنھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ بولا تھا 'خبر دار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ (احمہ بنی کی مسلم نسائی 'ابن بوٹ) موموث بولا تھا 'خبر دار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ (احمہ بنی کی مسلم نسائی 'ابن بوٹ)

(۲۱) الدتی کی سے کہ تیا مت کے دن ایک بندہ سے الدتی کی سے کہ تیا مت کے دن ایک بندہ سے الدتی کی سوال کرے گا کہ تو نے ''منکر' اور بری باتوں کو دیکھ کر ان پرا کا رہیں کی اور ان کور دکا شہیں' نبی کریم میں القاء کر دیا جائے گا' شہیں' نبی کریم میں القاء کر دیا جائے گا' بیان کی کہ کے الحکام کی امید کرتا تھا۔ (جیل شعب الایمان) میں کریم کا اللہ تعالیٰ اللہ بنت کو خطا ب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت اجتی عرض کریں گے اللہ تعن کو کھا ہے اللہ جنت اجتی عرض کریں گے لیسک دہنا و سعد یک الندتی کی فرمایٹ کی میں جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں لیسک دہنا کرم کیا ہے اور وہ چیزیں عنایت کی جیں جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کو کھی جی ۔ الندتی کی ارشاد فرما نے گا جو پھی جی سے کہ کو کھی جی سے تم کو دیس کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کی جی جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیں گئی ہم آپ سے داختی کے دین کے اللہ تھی کی ارشاد فرما سے گا جو پھی جی جی خور اس کی کارون کے میں نے تم کو

دیا ہے کیا اس سے زیادہ نہ دوں؟ اہل جنت عرض کریں گے الہی جو پھے ہم کو دیا گیا ہے اس سے افضل اور زیادہ کیا ہوگا القدتع الی فر مائے گا میں نے اپنی رضا مندی تمہار ہے لئے حلال کر دی' میں تم سے راضی ہوگیا اور تم پر بھی غصے نہ ہوں گا اور نہ اب تم سے بھی ناراض ہوں گا۔ (احمرُ بخاری اسلم تریزی)

یعنی میری رحمت مطلوب ہے تو میری مخلوق پر رحم کرو۔

روایت کرتے میں کہ فرشت ابو ہر برہ ٹی ٹی کریم کا سے دوایت کرتے میں کہ فرشتے بعض بندوں کے متعلق حضرت تن ہے عرض کرتے ہیں الہی تیرافلال بندہ برے کام کا ارادہ کررہا ہے اور ابھی انتظار کررہا ہے اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے تم اس کود کھتے رہوا گروہ کر گرز رے تو لکھ لین اور اگر باز آجائے تو ایک نیسی منصورینا کہ وہ میری گرفت کے اندیشہ ہے ترک کریگا۔ (احرامسلم) لیعنی اگر کرلے تو ایک نیاہ لکھ لین اور اگر نہ کرے تو ترک کی وجہ ہے ایک نیکی لکھ دین کیوں کہ بیترک بھی تو میرے بی فوف ہے ہوا ہے۔

ریں یوں سیے رسے اور سے رسے الو کر انہ کہا ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تق کی فرما تا ہے اگر میری رحمت کود وست رکھتے ہوتو میری مخلوق پررتم کرد۔ (بن عسر کردییں)
فرما تا ہے اگر میری رحمت کود وست رکھتے ہوتو میری مخلوق پررتم کرد۔ (بن عسر کردیاں)
فرما تا ہے جھے کو اپنے بندے سے جب وہ دونوں ہاتھ میرے سے اٹھا تا ہے تو شرم آتی کہ ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کولوٹا دون ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بیہ بندہ مغفرت کا ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کولوٹا دون ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بیہ بندہ مغفرت کا

مستحق نہیں ہے القد تع لی فرہ تا ہے گر میں تو بخشنے والا اور پر ہیز گاری کا اہل ہوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ ( عَیمٰ تر مٰدی) یعنی ہاتھوں کو خانی لوٹ تے ہوئے نثر م آتی ہے پر ہیز گاری کا اہل یعنی اس لاکق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے۔

سی معفرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اے میر ہے روادہ گن ہ کرچا ہوتا ہے قو فرشتے کہتے ہیں اے ہرور دگاریداس کہتا ہے اے میر اللہ تقائی فر ، تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کر دول۔ کا اہل نہیں ہے گر اللہ تقائی فر ، تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کر دول۔ (حتیمہ تریزی)

یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے بعنی آپ کو پکارنے اور آپ سے خطاب کرنے کے بیہ بندہ ل نُق نہیں ہے۔

﴿ ٣٥﴾ حفرت عائشہ صدیقہ تقر ، تی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے ہیں اندتھ کی سے اپنی امت کے جالیس سالہ لوگوں کے متعلق سوال کیا تو القد تعالی نے فرمایا میں ان کی مغفرت کردوں گا ہیں نے عرض کیا جن کی عمر بچ س سال کی ہوجائے تو ارشاد فرمایا ان کی بھی مغفرت کردوں گا۔ پھر ہیں نے عرض کیا اور ساٹھ برس والے ارشاد فرمایا لا کہ بھی بخش دوں گا پھر ہیں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر والے القد تعی لی نے ارشاد فرمایا اے مجمد ہی بخش دوں گا پھر ہیں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر والے القد تعی لی نے ارشاد فرمایا اے مجمد ہی بھر سے سے شر ، تا ہوں کہ جس بندے کی عمر ستر برس کی ہوجائے اور اس اے میری عب دت کی ہواور میر ہے۔ ساتھ شرک نہ کیا ہو پھر بھی ہیں اس کو آگ کا مذاب کر دوں اور جو ہوگ اس اور نوے سیال کے ہوں گان کو میں قیامت کے دن با اگر کہوں گا جس کوتم جا ہواور جس کوتم دوست رکھتے ہو جنت میں داخل کردو۔ ( و شین)

نو ٣٦﴾ حضرت اس نی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے جہریان کے خردی ہے کہ القد تھ لی فر ماتا ہے مجھے ابنی عزت وجلال اورا پنی و صدا نیت اور بلند مرتبہ کی متم اور اپنی مخلوق کی اس احتیات کی قشم جو اس کو میر ہے ساتھ ہے جس اپنے اس بند ہے اور اپنی اس بندی کوعذ اب کرتے ہوئے شرما تا ہوں۔ جن کو اسلام میں بڑھا یا آگی ہو گھر نبی کریم کے اس واقعہ کا ذکر کرے رونے گئے آپ سے اسلام میں بڑھا یا آگی ہو گھر نبی کریم کی اس واقعہ کا ذکر کرے رونے گئے آپ سے

وریافت کیا گیا کہ آپ کیول روتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس پر روتا ہول جس سے اہتد تعالی توشر ما تا ہے اور وہ اہتد تعالی ہے ہیں شرما تا۔(رافع)

ن اللہ تعالی توشر ما تا ہے اور وہ اہتد تعالی ہے ہیں شرما تا۔(رافع)

بيار کی عيا د ت اورمصا ئب برصبر

﴿ الله تعالى الرشاد فر ، تا ہے الله أمر بين الرقو ابتدا تسى صدمه كے وقت صبر كر لے اور ثو اب كى امريدر كھے تو ميں بجھ كواس كے بدلے ميں جنت ہى ديكر خوش ہوں گا۔ (بن اج) امريدر كھے تو ميں بھى مصيبت كا يہنے بہل حملہ ہوا اور اس كو برداشت كرليا ور ندرون اور جزع

یں میں مصیبت ہیں جو ہاں ممالہ ہوااور اس و برداست رسیور سے کہ میں جب ہی خوش فزع کرنے کے بعد تو صبر آ ہی جا تا ہے خوش ہونے کا مطلب سے سے کہ میں جب ہی خوش ہوں گا جب جھے کو جنت میں داخل کر دول گا۔

پیٹا میں پریز میں سے کرت اس کی روایت میں ہے جب میں کسی بندے کی دوبہترین اورشریف چیزیں و نیامیں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے پیس سوائے جنت کے اور پچھے نہیں ہے۔ (ترندی)

یں ہے در میں اس کے دو ہیں ایک اور روایت میں ہے جب کسی بندے کواس کی دو ہیا رک چیزیں سیکرامتی ن میں مبتل کرتا ہوں اور وہ میری اس بھیجی ہوئی مصیبت پرصبر کرتا ہے تو اس کے بدے میں جنت ہے کوئی کم چیز و نے رمیں خوش نہیں ہوتا بلکہ جنت ہی دے کر راضی ہوتا ہوں۔

۵﴾ حضرت عرباض بن ساریدگی روایت میں ہے کہ میں جب اپنے بندہ کی دو بیاری چیزیں سب کر لیٹا ہوں حالال کہ وہ ان دونوں چیزوں کا بہت محت جے ہوتا ہے اوران پر بخیل ہوتا ہے اور پھر بھی میری حمد بیان کرتا ہے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر دول راضی نہیں ہوتا۔ (ابن حیان)

یہ جوفر مایا کہ بخیل ہوتا ہے اس کا مطلب ریہ ہے کہ آئی تھیں الیک پیاری چیز ہیں کہ مرشخص ان کے دینے میں بخل کرتا ہے اور اندھا ہونا کو کی بھی نہیں جیا بتالیکن باوجو واتنی بڑی مصیبت کے پھر بھی صبر کرتا ہے اور میری حمد بیان کرتا ہے۔

﴿ ١﴾ حضرت ابن عباسٌ کی روایت میں ہے القد تعالیٰ فرما تا ہے جب میں کرتا ہے اور وُ اب کی امید رکھتا ہے وَ جب بیل بند ہے کی شریف اور مجوب دو چیزیں لے لیت ہوں اور وہ صبر کرتا ہے اور وُ اب کی امید رکھتا ہے وَ جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا مجھے نو چی نہیں ہوئی ۔ ( ویعلی ابن دس ن) ﴿ کَهُ الله عَلَمَ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَمُ الله عَلَم عَلْم عَلَم عَلَ

یعنی دیدارالہی اور اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کا اس قدر شوق ہوا کہ حضور ﷺ کے اصحاب نا بینا ہونے کی آروز کرنے لگے۔

ب جب جیں اپنے بندوں میں ہے کئی بندے کی جانب مصیبت کو متوجہ کرتا ہوں خواہ وہ مصیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھر وہ بندہ میں کہ بوئی ہوئی مصیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھر وہ بندہ میر کی بھیجی ہوئی مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہوتو قیامت میں جھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کروں یا اس کے اعمال کیسے تر از وقائم کروں ۔ (ج مع صغیر) میں بند سے کو مال یا اولا دیا اس کے بدن کو کسی امتحان میں جنالا کیا جائے اور وہ صبر جمیل سے ہماری جھیجی ہوئی بلا کا استقبال کرے صبر جمیل سے مراد ایس صبر ہے جس

میں کسی غیرے شکوہ نہ ہوتو فر ماتے ہیں قیامت میں اس کا حساب کرنے یا اس کے اعمال تو لنے سے مجھے شرم آتی ہے مطلب رہے کہ وہ جلاحساب بخش دیا جائے گا۔

﴿ ٩﴾ حضرت ابو ہر برہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب ہیں اپنے سی مومن بند ہے و بلا اور مصیبت ہیں جتال کرتا ہوں اور وہ عیادت اور بیار پری کرنے والوں ہے میراشکوہ نبیں کرتا تو میں اس کوقید ہے رہا کر دیتا ہوں اور اس کے گوشت کو اور نون سے بدل دیتا ہوں پھر دہ از سر نومکل کرتا ہے۔ (ہ مَ) کوشت کو اور خون کو بہترین گوشت اور خون ہے مرض اور بیاری کا شکوہ نبیں کرتا بہترین گوشت اور خون کی تبدیلی کرتا ہے۔ کہ بیاری کی وجہ ہے تمام گن ہوں ہے پاک ہوجاتا ہے اور خون کی تبدیلی کا مطلب میہ ہے کہ بیاری کی وجہ سے تمام گن ہوں سے پاک ہوجاتا ہے اور خون کی تبدیلی کا مطلب میہ ہوتے ہیں۔

﴿ • ا﴾ ﴿ • ا﴾ ﴿ • الله خطرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تق کی ارشاد فرما تا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قشم جب میں سی بندے کی مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو دنیا ہے نہیں نکال جب تک اس کے بدن کو بیاریوں میں مبتا، کرے اور اس کے رزق کوئنگ کر کے ان تم مرگن ہوں کا بدلہ نہیں لے لیت جواس کی گردن پر ہیں ۔ (ررین ) م

یعنی و نیا ہیں ہی مصائب بھیج گراس کو باک صاف کر ویتا ہوں۔ معاش کی تنگی اور بیار یول میں ہتا اگر ۔ اس کے تمام گن ومعاف کر ویتا ہوں اور وہ و نیا ہے پاک ہو کر جاتا ہے اور بدون کسی عذا ب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

 آ دم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تونے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا تجھے پانی کس طرح پلاتا تو تورب العالمین ہا ارش وجوگا کیا تو نہیں جا نتا میر نے فلاس بندے ۔ نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تونے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا و بتا تو اس کا سام کرتا۔ (مسلم)

یہ جو بندہ کے گا کہ تو رب العامین ہے اس کا مطلب ہے کہ تو تو بیاری بھوک اور

بیاس سے پاک ہے دوبا تول میں تو تو اب کا ذکر کیا یعنی بھو کے وکھا نا کھا تا اور بیا ہے کو پائی

بلاتا تو اس کا ثو اب ہمرے باس موجود ہوتا اور آج ہم بھی کو ثو اب دیتے ۔ بیکن بیار کے ذکر

میں ابنا قرب بیان کیا ۔ یعنی آئر بیار کی بیار پری کرتا تو ہم کو اس کے پاس پاتا ۔ یعنی بیار ی

الی مصیبت ہے کہ القد تعالیٰ بیار بند ہے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

الی مصیبت ہے کہ القد تعالیٰ بیار بندے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

و الی سلمان اپنے بیار بھی کی کی عیادت کرتا ہے بیاس کی زیارت کرتا ہے تو القد تعالیٰ فرہ تا ہے ہم کو مبارک ہواور تیرا ہے جنا مبارک ہے تو القد تعالیٰ فرہ تا ہے ہم کو مبارک ہواور تیرا ہے جنا مبارک ہے تو نے ابنا گھر جنت میں بنائی ۔ (تریزی)

مطلب یہ ہے کہ کی مسلمان کی عیادت کرنا یا سی مسلمان کی ملا قت کیلئے جانا ہے مطلب یہ ہے کہ کی مسلمان کی عیادت کرنا یا سی مسلمان کی ملا قت کیلئے جانا ہے

مطیب ہے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا یا کسی مسلمان کی ملاقات کیلئے جانا ہے اجروثواب کافعل ہے۔

 لکھتے رہو جوصحت کے زمانے میں لکھا کرتے تھے ۔ (احمہ)

جس طرح بچا بن ولا دت کے دن ہے گناہ ہوتا ہے ای طرح بیار جب بیاری ہوتا ہے ان طرح بیار جب بیاری ہوتا ہے ان افتتا ہے تو تمام گناہوں ہے پاک ہوتا ہے '' ثواب لکھتے رہو'' یعنی بیاری کی وجہ ہے جو اعمال میں کمی آگئی ہے اس ہے ثواب میں کمی نہ ہو بلکہ ثواب تندری کا سادیا جائے۔
﴿ ٣١ ﴾ ابوا شعث صنعانی کی روایت میں ہے اللہ تع لی فرشتوں کو تھم دیتا ہے جب میں اپنے کسی موسن بندے کو بیاری میں میشلا کروں اوروہ میری حمد بیان کرے تو تم اس کا ثواب تندری اور صحت میں جو کمل کرتا تھا۔ اس طرح لکھتے رہو۔ (طبرنی)

﴿ (۵) ﴾ حفرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک یہار کی عیادت کوتشریف لیے گئے۔ (جس کو بخار چڑھا ہوا تھا ) آپ نے فر مایا تجھے بثارت ہو اللہ تقی کی فر ماتا ہے یہ بخار میر کی آگ ہے جس اپنے موثن بندے پر و نیا بیس اس کومسلط کر ویتا ہوں تا کہ دوز خ کی آگ کا بدر ہوجائے اور تی مت بیس اس کوآگ کی قلیف نہ ہو۔ ویتا ہوں تا کہ دوز خ کی آگ کا بدر ہوجائے اور تی مت بیس اس کوآگ کی تا کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ اللہ کا بدر ہوجائے اور تی مت بیس اس کوآگ کی تا ایک میں این مواہیتی )

مطعب ہیہ ہے کہ بخار کی گرمی اور حرارت دوزخ کی آگ ہے محفوظ ہونے کے لئے ہے۔ اللّٰہ تعالی اپنے بندے کو و نیا جس تکلیف پہنچا تا ہے تا کہ اس کے حصے کی آگ تیامت جس شعنڈی ہوجائے۔

﴿ الله ﴿ الله ﴿ المولَى الشعريُ عن روايت ہے کہ نبی کريم ﷺ ارشاد فر ات ہیں جب کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فر ات ہیں جب کی بندے کے بندے کے بندے کے کہ وح قبض کرلی؟ فرشتے اثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ بیا فرشتے پھرا ثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا فرشتے پھرا ثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں تیرے بندے نے تیری تعریف کی ال حد مُذللُه کہا ور ان للّه واسًا إليه واجعوں پڑھا۔ المتدتی لی فرما تا ہے میرے اس بندے کیلئے جنت ہیں ایک گھر بناد واور اس کا تا م بیت الحمد رکھو۔ (تر ذی۔ احمد) دل کا پھل یعن اس کی تمن وک اور امیدول پر تم نے پائی پھیر دیا۔ آیت کا مطلب بیہ کہ بم سب المتدکی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بیت مطلب بیہ کہ بم سب المتدکی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بیت

الحديعن تعريف كالمحر-

﴿ الله على الله على الله وجهد كى روايت ميں ہے فرمايا نبى كريم الله وجهد كى روايت ميں ہے فرمايا نبى كريم الله و جهد كى روايت ميں ہے وروازخ ميں دوخل بينك كي بحيه هي قيامت ميں اپنے رب ہے جھڑ الو پے ! جا اپنے مال باپ كو جنت ميں لے جو وہ ان دونوں كو جنت ميں ہے جائے گا۔ (ان بد) دونوں كو جنت ميں ہے جائے گا۔ (ان بد) دونوں كو جنت ميں ہے جائے گا۔ (ان بد) دونوں كو جنت ميں ہے جائے گا۔ (ان بد) دونوں كو جنت ميں سقط كا مفظ آيا ہے ہم نے اس كا ترجمہ كيا بچكر ديا ہے بينى ضائع شدہ مس بھى ہے صابر ماں باپ كى شفاعت كرے گا اوران كو جنت ميں واخل كرا دے گا۔ آنول نال وہ ہے جس ہے بچكو ماں كے بيت ميں نفزا شفاعت كرے گا اوران كو جنت ميں واخل كرا دے گا۔ آنول نال وہ ہے جس ہے بچكو ماں كے بيت ميں مفداح كے موافق اس كا ترجمہ آنول نال كيا ہے)

﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابن عبسُ اور حضرت ابو ہر رہ فَی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کا مل مومن ہر موقع پر میر ہے سامنے خیراور نیکی چیش کرتا ہے میں اس کے دونوں پہلوؤں میں سے اس کی جان کھینچتا ہوں اور وہ میر کی حمد بیون کرتا ہے۔

مونوں پہلوؤں میں سے اس کی جان کھینچتا ہوں اور وہ میر کی حمد بیون کرتا ہے۔

مصیبت ہو یہاں تک کہ موت کے وقت بھی وہ میر کی تعریف ہی

کرتاہے۔

﴿ ١٩﴾ حضرت ابواہامہ ہے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی بعض مل ککہ کو ارشاد فرما تا ہے جو کہ میرے فعال بندے پر جا اور مصیبت ڈالو فرشتے اس بندے پر کوئی بلا نازل کرتے ہیں وہ بندہ اس مصیبت پر اہتہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ہم نے تیرے تھم کے موافق اس بندے پر باہ ڈال دی ارش و ہوتا ہے لوٹ جا کہ ہیں اے رب ہم نے تیرے تھم کے موافق اس بندے پر باہ ڈال دی ارش و ہوتا ہے لوٹ جا کہ ہیں اپنے بندے کی دعا اور اس کی آ واز کے سننے کو پسند کرتا ہوں۔ (طبرانی) ہوتا ہے لوٹ جا کہ ہیں اپندے کی دعا اور اس کی آ واز کے سننے کو پسند کرتا ہوں۔ (طبرانی) فرض سے بلا میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی در دھری آ واز بھی معلوم ہوتی ہے۔ فرض سے بلا میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی در دھری آ واز بھی معلوم ہوتی ہے۔ فرض سے بلا میں مبتلا کرتے ہیں کہ التہ تی لئی فرخ سے دوایت کرتے ہیں کہ التہ تی لئی فرخ سے جب میں اپنے کسی بندے کو بیاری میں مبتدا کروں اور وہ اپنے مرض کو تین ون فرہ تا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیاری میں مبتدا کروں اور وہ اپنے مرض کو تین ون

سے پہلے ظاہر کردے تو اس نے میری شکایت کی۔ (طبرانی فی الدوسط) بعنی جہاں تک ہو سکے صبر کرے اور اپنی تکلیف کو چھپائے مرض یا کسی قشم کی

آ کایف کوظا ہر کرنے میں جلدی نہ کرے۔

لعنی اس کو جنت ہی دونگا۔

ﷺ ﴿ ٣٣﴾ ﴾ ﴿ منه تا ابن عن سُ مدوایت ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز سب ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز سب سے بہد کامی گئی وہ یہ تنہی کہ شرو گا اللہ کے نام سے جو بہت مہر بان نہایت رحم وال ہے جو میر کے فیصدہ اور میر کی قضا کا فریانہ وار ریا اور میر کے تھم پر راضی ریا اور میر کی بھیجی ہوئی با ہر صبر کیا تو میں اس کا حشر قی مت میں صدیقوں کے ساتھ کروں گا۔ (ایمی)

ﷺ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ ﴿ مِنْ تِ ابِهِ بَرِ اور حضرت عمران بن تصیمن ﷺ ہے مرفو ما روایت ہے کے حضرت موکی آئے اپنے پروردگار کی خدمت میں عرض کیا اے رب جس عورت کا بچہ مرجائے اوراس عورت کی ورت کا بچہ مرجائے اوراس عورت کی ورک آئے تارش و مرجائے اوراس عورت کی ورک آئے تارش و فرمای ہیں اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے امند تعالی نے ارش و فرمایا ہیں اس کواپنے سابید میں اس ون جگہ دول گا جس دان میر ہے سابید کے معاورہ کہیں سابید شروگا۔ (این السنی )

تعزیت لیسی خم خواری سر باوراس عورت کوسلی د ب\_

ہ (۳۴۴) ۔ ابقد تعالیٰ فرما تا ہے میں شکتند دل اور شکتند فاطروں کے قریب ملت جوں ۔ ( نز ن )

لیعنی جوم جمیریت زووں کو دلیجونی کرے وہ مجھے سے ماتا ہے۔ ۱۹۵۶ء – امانہ تعالی فریائے گا اہل بار کو میر سے عرش سے قریب کروڈ بلاشک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ (دیبی)

بد، اور مسیرت برصبر کرنے والوں کوقیامت میں عرش کے قریب ہیا جا ہے۔ بو ۲۲ ﴾ مطرت انس نی کریم تیابی سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز ہلا اور مصیبت کہتی ہے کہ میں کن لوگوں پرمتوجہ ہوں اہتد تعالیٰ فر ما تا ہے میرے دوستوں اور میری اطاعت کرنے والوں پر میں تیری وجہ ہے ان کوآ زمائش میں مبتلا کرنا چا ہتا ہوں اور ان کے صبر کا اعلان کرنا چا ہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گن ومن نا چا ہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے درجے بعند کرنا چا ہتا ہوں اور برروزر خالیجی راحت دریا ونت کرتی ہے کہ میں کن لوگوں پرنازل ہوں التد تعالی فرما تا ہے میرے وشمنوں اور میرے نافر مانوں پرنازل ہو میں چا ہتا ہوں کہ تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گن و میں زیادتی ہواور ان کی خفلت زیادہ ہواور تیری وجہ سے میں ان کے سماتھ میں جسری کروں۔ (دیمی)

مطلب میہ ہے کہ نیک بندوں پرمصیبت اس لئے آتی ہے تا کہ ان کے در ہے بلند ہوں اور ان کے گن ہ معاف ہوں بروں کو اس سئے آرام دراحت میں چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ خفلت اور سرکشی کی حالت میں ان کو پکڑلیا جائے۔

﴿ ٢٤ ﴾ حضرت اس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بندہ مسلم کو بیاری میں بہتلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے بیہ جواجھے ممل کیا کرتاتھ تھ وہ لکھتے رہو اگراس کو شفاہوتی ہے تو اس کو گناہوں ہے پاک صاف کر دیتا ہے اورا گروہ مسلمان مرجاتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (حمر)

سر ۱۸ کا کا حضرت اس اور حضرت جابر نبی کریم کی ہے ہوتا ہے تو اللہ تعالی کہ جب کوئی بندہ استدنع کی کو پکارتا ہے اور اللہ تعالی کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالی جبر ئیل ہے ارش وفر ما تا ہے۔ اس بندے کی حاجت کوتا خیر کے ساتھ بورا کر دے۔ جیشک میں اس کی دعا اور پکار کو پہند کرتا ہوں اور جب کوئی ایس بندہ اللہ تعالی کو پکارتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالی جبر ئیل ہے ارش دفر ، تا ہے اس کی حاجت بوری کرنے میں جدی کر بیں اس کی آواز سننے کونا بہند کرتا ہوں۔ (ابن عس کر)

(حصرت س کی روایت میں مبغوض کی جگہ فاجر کا نفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فاس فاجر یکار تا ہے تو اس کی حاجت جلدی پوری کر دی جاتی ہے)

بندہ بیمار ہوتا ہے تو الدت کی دوفرشتوں کو اس کے پاس بھیجتہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو الندت کی دوفرشتوں کو اس کے پاس بھیجتہ ہے اور فر ، تا ہے دیکھویہ بندہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے بیس اگروہ عیادت کرنے وا بول کے سامنے ضدا کی حمد بیان کرتا ہے تو وہ اس تمر کو خدا کے سامنے لے جاتے ہیں حالال کہ وہ جانتے ہیں القد تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کردول گا اوراً سر اللہ فرماتا ہے بندہ کو فرماتا ہے اگر میں اس کو وف ت دول گا تو اس کو جنت میں داخل کردول گا اوراً سر اس کو شفا دونگا تو اس کے قون کو بہتر خون سے بدل دول گا اوراس کی برائیول کومی ف کردول گا۔ (دارتظنی)



## الله كيوا سطيمحبت كرناا ورالله كيلئ ومثمني كرنا

﴿ الله حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت ہے فرمایا رسول امتد ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ قی مت میں ارشاد فر ، نے گاہ ولوگ کہاں ہیں جومیری ہزرگی اور جلال کی وجہ ہے آئیں ہیں محبت اور دوئتی کیا کرتے تنے آئے میں انکواپنے سامیہ میں رکھنا جا ہتا ہوں آئے میری رحمت کے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہ ہیں ہے۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حفرت شرجیل بن سمط نے ایک دن حفرت عمر وبن عدبہ سے عرض کی کیا آپ جھے کو کو کی ایک حدیث سنا کیں گے جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے تی ہے آپ ﷺ فرماتے تھے اللہ ہے تابت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپ میں محبت کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ضروری ہے جو میری وجہ سے آپ میں ایک دوسر سے سے طلاقات کیا کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے شابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسر سے براپن مال خرج کیا کرتے تھے اور بے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسر سے براپن مال خرج کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوستی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسر سے براپن مال خرج کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوستی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسر سے سے دوستی اور موجبت کیا کرتے تھے۔ (احمد طبرانی)

یعنی با ہمی حسن سلوک اور ان کا ملنا جلنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنامحض میری وجہ سے تھا۔۔

طبرانی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میر کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ثابت اور ضروری کا مطلب رہے ہے کہ یہی لوگ میری محبت کے ستحق ہیں۔ ﴿٣﴾ عربی ض بن ساریہ کی روایت میں ہے القد تعی کی ارشاد فریا تا ہے۔ میری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے والے اس دن عرش البی کے سامیہ میں ہول گے جس دن میرے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہ نہ ہوگا۔ (احمہ)

﴿ ﴾ حضرت معاذ بن جبلٌ فرماتے ہیں ہیں ہے رسول اللہ ﷺ ہے۔ نہ ہم آپ ہیں ہیں نے رسول اللہ ﷺ ہے منا ہم آپ فرماتے ہیں جو ہے آپ فرماتے ہیں واک مستحق ہیں جو میری وجہ ہے آپ میری وجہ ہے آپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری وجہ ہے آپ میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری ہی وجہ ہے میری ہی وجہ ہے میری ہی وجہ ہے ایک دوس ہے کی زیارت اور مل قات کو جا یا کرتے تھے اور میری ہی وجہ ہے ایک دوس ہے کہا کرتے تھے۔ (مالک)

﴿ ۵﴾ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالی فر ما تا ہے میرے لئے آپس میں محبت کرنے وا ول کیلیئے تورکے محبت کرنے وا ول کیلئے تورکے ممبر ہوں گے ایسٹی تورکے ممبر ہوں گے ایسٹیورکے ممبر ہوں گے ایسٹیورکے انبیاءاور شہدا بھی آرز وکریں گے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر برہ اُنگی روایت میں ہے کداگر ایک شخص مغرب میں ہواور ووسرا مشرق میں اور بید دونوں القد کیلئے آپس میں محبت کرتے ہوں تو القد تعالی ان دونوں کو قیامت میں ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گا بیوہ شخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ (بیمی )

میں ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گا بیوہ شخص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ (بیمی )

موقعہ بینی غائبانہ محبت کرتے تھے اور زندگی میں ایک کو دوسرے سے ملا قات کا موقعہ نہیں ملا تو القد تعالی قیامت میں نہ صرف دونوں کی مل قات کرائے گا بلکہ ایک دوسرے کا تعارف بھی کرائے گا۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر برہ ہے ہے دوابیت کرتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جرئیل کوارش دفر ما تا ہے کہ اے جرئیل فلال شخص سے ہیں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حضرت جرئیل اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرئیل آ سانوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں فلاں بندے کودوست رکھتا ہوں اے آ سان کے رہنے والو اہم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں پیرآ سان کے رہنے والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھرز مین میں اس کی مقبولیت عام کردی جاتی ہوں آ ہوں اس بندے سے بناراض ہوتا ہے تو جرئیل کوارشاد ہوتا ہے کردی جاتی ہوں جبرئیل کوارشاد ہوتا ہے جرئیل میں فلال شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو حضرت جرئیل بھی

اس ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آسان والوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت جرئیل اعلان کرتے ہیں فعال بندے کوالقد نقبالی مبغوض رکھتا ہے اے آسان والو! تم بھی اس سے نفرت کرواور اس سے بغض رکھو فر «یا رسول القد ﷺ نے آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھرز مین میں اس کی عداوت اور دشمنی عام کر دی جاتی ہے۔ (مسم)

مطلب میہ ہے کہ جب کی بندے سے القد تعالیٰ تحبت کرتا ہے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت کا اثر تمام مخلوق پر ہوتا ہے اسی طرح جب و وکسی بندے سے نفرت کرتے میں تو اس بغض وعد اوت کا اثر بھی تمام مخلوق میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ ٨﴾ حصرت ابواوریس الخورا کئی فریاتے ہیں کہ ہیں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھ کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھے اور بہت ہے لوگ اس کے جاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب بیروگ کسی بات میں الجھتے تھے یا ان میں ا ختلاف ہوتا تھا تو بیسب استحفیں ہے دریافت کرتے ہتے اور اس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اورسب اس ہے ہی سند پکڑتے تھے میں نے لوگوں سے دریافت کیا' بیکون ہزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا ہے معاذبن جبل بیں میں ریان کر چلا گیا اور ان کی ملہ قات کے شوق میں دومرے دن دو پہر کومسجد میں آیاس خیال ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو میں ان ہے عیجدہ مل قات کروں گائیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پیشتر مسجد میں تشریف فر مانتھاور نمازیژھ رے تھے میں منتظر رہاور جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے سلام کیااورسلام کے بعد میں نے ان ہے عرض کیا میں آپ ہے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں انہوں نے فر مایا واقعی خدا کی تشم تم مجھ ہے الله كيلئے محبت كرتے ہو بيں نے عرض كى خداكى قتم بيل آپ سے الله كييئے محبت كرتا ہول كھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے قسم کھا کر وہی جواب دیا انہوں نے بیان کرمیری جا در کو پکڑ کر کھینچا اور جھے کو اپنے قریب کر کے فرہ یا تجھ کو بٹارت اور پوشنجری ہو میں نے رسول الله ﷺ ہے من ہے آ ہے ﷺ فر وہ تے تھے کہ اللہ تعابی ارش وفر وہ تا ہے میری محبت اور دوسی ان ہو ً وں کیلے واجب اورضہ وری ہے جومیری وجہ ہے آ بیس میں اٹھتے جیٹھتے ہیں اور میری ہی وجہ ہے آپس میں منتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت َو آت جاتے ہیں ا

ورمیری ہی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے پر اپنا، لخرچ کرتے ہیں۔(، مک ہن حبن) واجب اورضر وری ہے بینی میری محبت کے وہی لوگ مستحق ہیں۔

﴿ ٩﴾ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ القد تھا لیے نبیوں میں سے ایک نبی پر وہی بھیجی کہ فلال شخص جو تمہاری امت میں بڑا عابد ہے اس ہے کہد و کہ تو نے و نیا ہے ہے رغبتی اختیار کر کے اپنی جان کو راحت اور اطمینان دیا اور غیروں سے قطع تعلق کر کے ججھ سے جو تعلق پیدا کیا تو تو نے میری وجہ سے عزیت حاصل کی لیکن جو میراحق تیر ہے او پر تھا اس میں سے بھی تو نے بچھ کیا اس نبی نے جب اس زاہد کو یہ پیام پہنچایا تو اس نے کہا اے میری رب وہ کون ساحق تیرا میرے ذمہ ہے ارشاد ہوا تو نے کسی مختص سے میری وجہ سے وشمنی بھی کی اور کسی سے میر میں کہا ہے میری کی اور کسی سے میر میں کے دوئی بھی کی۔ ( وہم نظیب )

لیعنی دنیاترک کرنے کے قلب مطمئن ہوگیااور ماسوائے الندکوترک کرنے سے میری توجہ اور میرے قرب کرنے سے میری توجہ اور میرے قرب کی عزت حاصل ہوگئی لیکن ہمارے تعلق کی جواصل چیزتھی اس میں کیا کیا اور وہ چیز ریتھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہواور ہماری ہی وجہ سے دوئتی ہو۔

﴿ الله صفرت عمرو بن عدم کی ایک اور روایت میں ہے کہ انتدات کی فرما تا ہے میری محبت ان لو گوں کیلئے واجب ہے جومیری وجہ ہے آئیں میں ایک دوسرے سے دوس کی مدد کرتے ہیں کوئی مومن دوس کی مدد کرتے ہیں کوئی مومن مرد اور کوئی مومند عورت الیک نہیں ہے جس کے قین نابالغ ہی جواس کی صلب ہے بیدا ہوئے ہوں آئے جلے جا کیں گرید کہ القدتی تی اس مرد اور عورت کو جنت میں داخل کرد سے ہوں آئے جلے جا کیں گرید کہ القدتی تی اس مرد اور عورت کو جنت میں داخل کرد سے کا رسبب اس فضل اور رحمت کے جونا ہالغ بچوں پر ہے۔ (طبر انی)

لیعنی تیمن جھوٹے ہے کی کے مرجا کیں اور مال باپ ان برصبر کریں قو اللہ تھا کی ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ رہے ۔ بیان کی کہ چونکہ ان بچوں پراللہ تھا کی کاففنل اور اس کی رحمت ہوگ ۔

### تلاوت قرآن کی فضیلت

﴿ ا﴾ حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے روایت ہے فرمایہ نبی کریم ﷺ نے کہ ابتد تع کی ارشا دفر ما تاہے' جس تخص کوقر آن نے میرے ذکر کرنے اور مجھ سے سوال کی فرصت اور مہلت نه دی تو میں ایسے تحض کو ما تکنے اور سوال کر نیوالول سے بہتر اور افضل ویتا ہوں کلام الله کی فضیلت تمام کلاموں برایس ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق بر۔ (ترندی) مطلب سے ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہے اتناوفت ہی نہیں بیجا کہ کوئی دوسرا کام کرے حتی کہائیے گئے دع کرنے کا وفت بھی میسرنہیں ہوتا تو ایسے بندوں کوان او گوں ہے بھی زیاد و دیا جا تا ہے جواپنی حاجتیں ابتد تعالی سے مائنگتے رہتے ہیں۔التد تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح خداتعالی کوایٹی مخلوق پر برتری حاصل ہے اس طرح اس کے کلام کواس کی مخبوق کے کلام پر برتری حاصل ہے۔ ﴿۲﴾ حضرت ابوذرٌ ہے روایت ہے فہ رسول امتد ﷺ نے تین شخص ا پسے ہیں جن ہے امتد تعالی محبت کرتا ہے اور تمین ایسے " ن سے بغض رکھتا ہے جن تمین · ول سے محبت کرتا ہے ان میں ہے ایک تو وہ نہ ، ، جماعت میں جیٹھا ہوا تھا اس ت برایک سائل آیا اوراس سائل نے اللہ کنا موال کیا اور سوائے اللہ کے نام ے باہمی کسی قرابت وغیرہ کا واسط نہیں دیا <sup>ہ</sup>گر ، نے ساکل کو پر کھنہیں دیا اور جب سائل مایوس ہوکر جلاتو وہ مخص جماعت بیا کراس سائل کے پیچھے گیا اور نہایت خاموثی ہے اس کو بچھ دے دیا' اور اس د 💎 وائے امتد تعالی کے اور اس سائل کے کوئی دوسرانہیں جا نتا دوسراتخص وہ ہے جوکسی ج ے کے نیاتھ سفر کرر ہاتھا جب رات کو نے کوکٹیبر ہےاورسونے اور آ رام کرنے مسافروں پر نیند کا غلبہ ہوااوروہ کسی مقام پرآ رام کیلئے انہوں نے اپنا سر رکھاتو جماعت میں ایک شخص کھڑ اہوا اور مجھ سے تملق اور عاجزی کرنی شروع کی اورمیری آیتیں تلہ ، برنے لگا اور تبسر انتخص جس ہے اللہ تعالی

محبت کرتا ہے وہ ہے جومجامدین کے شکر میں کفار سے جہاد کرر ہاتھ سوءاتھ تی ہے مسلمانول کے باؤں اکھڑ گئے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے گریہ تنہ دشمنوں کے مقابلے پرڈٹا رہا۔
یہاں تک کہ شہید ہوگی یافتے حاصل کرنی وہ تین شخص جن کوامقد تغالی مبغوض رکھتے ہان میں ہے ایک توبڈ ھازنا کار ہے اور دوسرا متکبر فقیرے اور تیسرا فل مغنی ۔ (ترندی نے بی)

مطلب بیہ کہ بعض سائل برادری وغیرہ کا واسط دے کر ، نگا کرتے ہیں لیکن اس سائل نے صرف اللہ کا واسط دے کر سوال کیا دوسر مے خص نے ایس حالت ہیں عہادت کی جب سب لوگ تحظے ہارے شے اور سونے کی کوشش کر رہے تھے مگر یہ ، وجود سفر کی صعوبت کے خدا کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا' متنکبر کے ساتھ فقیر کی قید لگائی بعنی متناح اور فقیر ہے کھر متنکبر ہے اس طرح فالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ ، وجود دولت مند ہوئے کے پھر متنکبر ہے اس طرح فالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ ، وجود دولت مند ہوئے کے پھر طلم کرتا ہے۔

﴿ ٣﴾ دعفرت عبداللہ بن ممرکی روایت میں ہے فر مایا رسوں اللہ ہے تیا مت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا جس طرح و نیا میں قرآن شریف کو تھم را تھم ہرا کرقرات کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اسی طرح آج بھی پڑھا اور ہرآیت کے بعد ایک بلند مرجہ طے کرتا جا تیرے مرتبہ کی آخری آئیت پر ہے۔ (احمار ندی ابوداو دان کی) تیرے مرتبہ کی آخری آئیت پر ہے۔ (احمار ندی ابوداو دان کی) میں ایک قیامت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو قرآن کی تلاوت کا تھم کریں گے اور ہر آیت کے بدلے میں ایک ورجہ عطافر مائیں گے علماء تجوید کے نزدیک قرآن کی آئیت ہے ہرار چھ سوچھیا سٹھ ورجے جنت ہزار چھ سوچھیا سٹھ ورجے جنت میں بلند ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میر سے اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میر سے اور میرا ہندہ جوجھے ہے سوال کرے وہ اس کیلئے ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اُلْہ خصف اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ بِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

شرافت كالظهاركيااورجب بنده كبتا باياك فغيلة وإياك نستعين توالتدت لل فرماتا بيرير ابنده جوطلب كرب فرماتا بيرير عاور مير ابنده جوطلب كرب وهال كيلئ بهاور مير ابنده جوطلب كرب وهال كيلئ بهاور جب بنده كبتا بها بينده كبتا المقسواط المنشقية موراط المنبئي موراط المنبئي أنه من عليهم وكالله المنبئة في المنبئة وكالله والمنبئة وكالله والمنبئة وكالله والمنبئة وكالله والمنبئة والمن

﴿ ﴿ ﴾ حضرت اہلی بن کعب کی روایت میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم میں نے تیری طرف میات آ یہیں تازل کی ہیں تین آ یہیں تیرے لئے ہیں اور تین جو صرف میرے لئے ہیں اور ایک آ یت میرے اور تیرے درمیان تقیم ہے وہ آ یہیں جو میرے لئے ہیں وہ توائد حمل الله رَبّ العالمين الوّحین الوّحیم مالک یوم میرے لئے ہیں وہ توائد حمل الله رَبّ العالمين الوّحین الوّحیم مالک یوم اللہ نِن جی اور جومیر اور تیرے درمیان تقیم ہے وہ آ یت ایسا ک سعند و ایساک نست عین مین ہے اور تیری جو اب سے عماور تیری جو اب سے عماور جوآ یہیں المستقین صوراط الله فین المعمن علیه معنو الله منت علیه معنو المنت علیه معنو المنت المنت علیه معنو الله المنت علیه معنو الله الله منت علیه معنو الله الله منت علیه معنو الله منت الله منت علیه معنو الله الله منت الله منت الله منت الله منت الله منت علیه معنو الله منت الله م

مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتوں میں تمین آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا کی تعریف ہے اور تمین آیتوں میں دعا ہے اور ایک آیت میں عبادت واستعانت ہے جن آیتوں میں دعا ہے ان کو بند ہے کیلئے فر مایا اور جن آیتوں میں عبادت واستعانت کا ذکر ہے اس کوفر مایا عبادت بندے کی جانب ہے اور اعانت میری جانب ہے۔

سورت پڑھا کر دُوہ سورت المبع تنسنزیل اُلکتنب لا ریب فیلہ مِنُ رَّبُ اُلعلَمِین ہے جے یہ روایت کی بہت پڑھا کرتا تھا اس محصے یہ روایت کی بہت پڑھا کرتا تھا اس کے علاوہ کوئی سورت نہ پڑھتا تھا اس سورت نے اپنے پر اس پر پھیل ویئے اور کہا اے پر وردگا راس شخص کو بخشد ہے ہیے جھ کو کنٹر ت ہے بڑھا کرتا تھ اللہ تع لی نے اس سورت کی شف عت قبول کرنی اور ارشاد فرہ یا اس بندے کی ہر خط کے بدلے ایک نیکی کھی جائے اور اس کے در ہے کو بلند کیا جائے۔

حضرت خالد بن معدان یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیسورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھڑا کرتی ہے اورائند تعالی سے عرض کرتی ہے یا ابتدا کر میں تیم کی ستاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے اوراگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو جھے اپنے قرآن میں سے من و سے اور بیسورت پر ند ہے کی طرت اپنے پڑھنے والے کو اپنے پروں میں چھپالیتی ہے اس سورت کی شفاعت قبول کرتی ہاتی ہے اور مذاب قبر سے اس بند ہے کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (داری)

الم تنزیل (سجدہ اکیسویں پارے کی سورت ہے اس مدیث میں اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے پڑھنے والے کے تو اب کا ذکر ہے خاندین معدان سے سور وُ تبارک کے متعنق بھی ای مضمون کی روایت مروی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہر پرۃ سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ ارش وفر ہتے ہیں جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات اور دان کے حصول ہیں قرآن پڑھتار ہتا ہے اور قرآم نے جن چیز ول کو حل ل کیا ہے ان کو حلال اور جن چیز ول کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھتا ہے تو القد تعالی اس کے گوشت بوست ہیں قرآن کا اشر پیدا کرتا ہے اور ذک عزت فرشتوں کو اس بندے کا رفیق اور دوست بن دیتا ہے اور قی مت کے دن قرآن اس بندے کی جانب سے القد تعالی کے سامنے سفارشی اور جھگڑا کرنے والا ہوگا قرآن التد تعالی سے کے گا اے میرے ہرور دگار ہر شخص جس نے دنی ہیں کوئی میں کھڑار ہتا تھا اور میر کی موافق صدمل رہا ہے مگر فلاں شخص جو رات اور دان کے حصول میں کھڑار ہتا تھا اور میر کی تلاوت کرتا تھا میری بتائی ہوئی چیز وں کو حلال اور حرام ہجھتا تھا اے ہرور دگاراس کو بھی اس کا تلاوت کرتا تھا میری بتائی ہوئی چیز وں کو حلال اور حرام ہجھتا تھا اے ہرور دگاراس کو بھی اس کا

حصہ عنایت فرماد بیجئے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر پرش ہی تائی رکھے گا اور بزرگی و شرافت کے لباس سے آ راستہ کریگا اور قر آ ن سے ارشاد فرمائے گا تو راضی ہو گیا' قر آ ن کہ گامیری خواہش میہ ہے کہ اس سے زیاد ودیا جائے۔

لافیعطیه الله عووجل الملک بیمینه والحلد بشهاله پهرارشاد فرهائے گااے قرآن توراضی ہوگیا قرآن عرض کرے گااے رب میں راضی ہوگیا۔ اور جس شخص نے قرآن کوایس عمر میں سیکھا جس عمر میں قرآن کا سیکھٹا مشکل ہوتا ہے تواہیے بندے کودو ہرا تواب دیا جائے گا۔ (ہیٹی شعب الدیمان)

یعنی بڑی عمر میں جب زبان موثی ہوجاتی ہے اور قرآن کا سیح تلفظ مشکل ہوجاتا ہے اور قرآن یا دکرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہے ایسی عمر میں قرآن یا دکرنے والے کودو ہرا تواب ملتا ہے۔

 ایک وزن کانام ہے جیسے ہندوستان میں رتی اور ، شہ قیراط جو کے برابر ہوتا ہے ﴿ • ا ﴾ حضرت جابڑ ہے روایت ہے جو بندہ رات کو تین سو آیتیں پڑھتا ہے تو القد تعالی اپنے فرشتوں ہے فر ، تا ہے میر ہے بندے نے میر ہے لئے محنت اٹھا کی تم گواہ رہومیں نے اس کو بخشد یا۔ (ابن رضی)

﴿ ١٢﴾ حضرت انس بن الك فرماتے بيں كه نبى كريم ﷺ فتابيد بن خفاركے تاراب پرتشريف فر وستھے كه آپ كي بس حضرت جبرئيل آئے اور كہا اللہ تعالى آپ كو حكم ويتا ہے كه آپ ابنى المت كوفر آن ايك قرائت پر بڑھ كيں نبى كريم ﷺ نے فروہ يا بيل اللہ تعالى سے اس كى مغفرت اور عافيت ما نگر ہوں ميرى المت قرآن نثريف كوصرف ايك مغت اورائيك قرائت پر بڑھنے كى طافت نہيں رکھتی حضرت جبرئيل دوبارہ آئے اور انہوں سے عض كى اللہ تعالى آپ كو كھم دیتا ہے كہ آپ اپنى المت كوفر آن نثريف دوقر اُتوں ك

﴿ ١٣ ﴾ ﴿ حَرْبَ أَنَّى بِنَ مُعِبُ فَرِ مَا تِنْ مِينٍ مِينٍ مُنْ مُسجِد نبوي ﴿ مِنْ عَلَى كَدَا يَك سخص آیااوراس نے نہازیزھی نماز میں جوقر اُت اس نے بڑھی میں نے اس پرا کار کیا پھر دوسرا تخص آیا تو اس نے بھی نماز میں قرآن پڑھااس کی قرائت پہیلے تھیں کی قرائت کے خلا ف کھی اس پر بھی میں نے ' ٹار آپ پھر ہم تنیوں اپنی اپنی نماز سے فارغ ہوکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ہے میں نے تم م واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کے تقرآ ن ایک ایک قرت کے باتھ پڑھا ہے جس پر جس نے انکار کیا پھر بیددوسر استخص آیا اس نے قر آن الیمی قر ت ئے ساتھ پڑھا جو پہلے سے مختلف تھی' میں نے اس پر بھی انکار کیا' نبی كريم ﷺ نے ان دونوں مجتنبوں كويڑھنے كا حكم ديا جب ان دونول نے يڑھا ' تو آپ نے دونوں کی تحسین فر ہانی حضور سرم سے کی اس تحسین پرمیر ہے دل میں تحکذیب ہیدا ہو کی اور • میرا یقین مشتبہ ہوئے کا چوند میں زمانہ جاہیت کے قریب تھا'نبی کریم نے جب مجھ کواس حالت میں دیکھ اور جمھے میں اثر ات تکذیب کومحسوں کیا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا'جس کی وجہ ہے جھے کو پسینے آ " ہیا اور میہ کی بیرہ الت ہوئی گو یا میں خدا تعالی کو و کیھے ریا ہول پھر حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے انی امیر ہے یاس اللہ تعالی نے بیام بھیجا تھا کہ میں ایک لغت پر قر آن کو بڑھا کروں مَلر میں نے مذر کر دیااورا پنی اقت کے لئے آ سانی کی درخواست کی بھر دو ہارہ دوافقوں میں یز ہے کا بیام بھیجا مگر میں نے اس پربھی مذر کر دیا تا کہ میری امت پر آ سانی کی جائے کھرتیس می مرتبہ مجھ کو یہ جواب دیا گیا کہ میں سات لغتوں کے ساتھ قرآ ن

پڑھوں' اور بیبھی ارشاد ہوا کہ ہرسوال جواب کے بدلےتم کو تین دے وُں کاحق دیا جاتا ہے' تم جو جا ہود عاکر سکتے ہو' میں نے عرض کیا' یا القدمیری امّت کو بخش دیجئے' یا القدمیری امّت کو بخش دیجئے' تئیسری مرتبہ میں نے کہا یا القدمیری امّت کواس دن بخش دے جس دن ہرشخص تیری بخشش اور مَغفرت کا امید وار ہوگاحتی کہ ابرا ہیم بھی۔ (مسلم)

سات لغت یعنی سات قر اُتوں کے ساتھ قر آن شریف کی تا وت کی جاستی ہو دور اُت متواتر ہ مقبول ہوگی آئی بن کعب کی دل میں جو خطرہ گزرا تھا اس کا انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ زمانہ چاہیت کا اثر تھا یعنی بید خیال ہوا کہ جھے تو اور طرح قرآن واقعی سکھایا گیا تھا اب آ ب دوسرے پڑھے کو جھے فرمارے ہیں' تو بید کیا معاملہ ہے' قرآن واقعی خدا کا کلام ہے یا افتر اہے' حضور بھی نے اپنی روحانیت سے اس خطرے کو معلوم فرمالیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کرنے صرف اُنی بن کعب کو سنجال ایا بلکہ ہزار ہادر ہے بیند کردیا جس کو اُنی بن کعب کو سنجال ایا بلکہ ہزار ہادر ہے بیند کردیا جس کو اُنی بن کعب کو سنجال ایا بلکہ ہزار ہادر ہے بیند کردیا جس کو اُنی بن کعب کو سنجال ایا کہ مختاج ہوگی' حتی کہ اولوالعزم پیغمبر بھی ہولنا ک ہے کہ اس دن تما م مخلوق مغفرت اُنہا کی مختاج ہوگی' حتی کہ اولوالعزم پیغمبر بھی حصرت ابرا ہیم کا غاص طور پر اس لئے لیا گیں کہ ان کی دع یہی ہے د ب اغیف فر لیا کے حیات ہوگی' حتی کہ اولوالعزم پیغمبر بھی حصرت ابرا ہیم کا غاص طور پر اس لئے لیا گیں کہ ان کی دع یہی ہے د ب اغیف فر لیے سند کے دن میر کی خطا کیں بخش د کھڑو ۔ نیز یہ کہ حیات میں بی خش د کھڑو ۔ نیز یہ کہ حیات میں بی ما مقابل ہے میں براعتبار سے ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بین مراعت ار اس انتہار سے ان کو خاص اہمیت حاصل ہے

﴿ ١٨﴾ حضرت على كرم الله وجهه نبى كريم ﴿ الله والله على كرا الله والله و

آل عمران كى دوآ يتول يس ساليك آيت توشهد الله الدالله الاهوكى ب اوردوسرى آيت قل الله المالك كى بـ

ستر حاجتوں میں ہے کم درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی' انہتر حاجتیں مغفرت کے علاوہ ہوں گ' جس حالت میں بھی ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر اور اعمال نہجی ہوں تب بھی جنت میں ٹھکا نہ دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی ہوئی یعنی خدا کے روبر ومعلق ہیں اور اس حالت میں عرض کرتی ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اینے باپ کے دادا سے روایت کرتے ہیں که نبی کریم پیزارش دفر مائے ہیں۔ قرآن شریف کوروز قیر مت ایک انسان کی شکل عطا کی جائے گی'پس ایک شخص ما یہ جائے گا جس نے باوجود حافظ قر آن ہونے قر آن کی مخالفت کی ہوگی ایس اس کے مقابلہ میں بیقر آن جوانسان کی شکل میں ہوگا بحیثیت مدمی کے کھڑا ہوگا اور عرض کرے گامیراا ٹھانے والا بہت ہی براہے میری حدود سے اس نے تجاوز کیا میرے فرائض کوضا کع کر دیا جن کو میں نے معصیت قرار دیا تھا بیان کو بجالا یا اور جن کو میں نے ط عت اور نیکی کیا تھا' ان کواس نے ترک کردیا۔ پس بیاسی تشم کی دلیلیں پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا احجھا جو تیری شان اور تیرا حال ہو پس وہ اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور جب تک اس کواوند ھے منہ آ گ میں ڈال نہ دے گا اسکا ہاتھ نہیں جپوڑ ہے گا' اس طرح ا یک او مخص لا یا جائے گا جس نے قر آن کو یا دکیا ہوگا اوراس کے احکام کی حفاظت کی ہوگی اس کے سامنے بھی بہ قرآن جوانسانی شکل میں ہوگا آئے گااوراس کی جمایت کرتارہے گا'اور کہی گا اس نے مجھکو کو حفظ کیا میرے حقوق کا خیال رکھا اور میرے فرائض کو بجالا یا میری نافر ہانی ہے یر میز کیا' په برابراس کی حمایت میں دلیل چیش کرتار ہےگا۔ یہاں تک کہ کہا۔ جائے گاا چھا جو تیری شان ہو پس قر آن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور جب تک اس کوا چھے نہاس سے آراستہ نہ كرلے گااورشراب طہور ہے سيراب نه كردے گااس كا ہاتھ نہيں چھوڑ ہے گا۔ (بن الى شيب) تیری شان بعنی جو تیری رائے ہوقر آن کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔

والم الله الموجرة أبو ہریرہ نبی کریم ﷺ موات کرتے ہیں کہ صاحب قرآن قیامت ہیں حاضر ہوگا' پس قرآن القد تعالیٰ کی خدمت ہیں عرض کرے گا'اے رب

اس کولباس عطافر مائے اللہ تعالی کرامت کا تاج اس کو پہنا دے گا پھر قرآن نوش کرے گا اے دب اس کو کپڑے عطا کیجے اللہ تعالی اس کوشرافت اور کرامت کے لباس سے آراستہ کرد ہے گا' پھر قرآن نوش کرے گا اے دب اس سے راضی ہوجا' پس اللہ تعالی اس سے راضی ہوجا' پس اللہ تعالی اس سے راضی ہوجا کے گا اور کہا جائے گا اے شخص پڑھا ور چڑھتا جا اور جرآیت کے بدلہ ایک ایک نیکی زیادہ کی جائے گا۔ (جی فی قیم الایوں)

مطلب یم ہے کہ آتیوں کی تعداد کے موافق در ہے بلند ہوں گے۔ مد



# مساجد ٔ اذ ان نما زنوافل اور رات کا قیام

﴿ ا﴾ حضرت عقبہ بن عامر شے روایت ہے کہ فر مایار سول ﷺ نے تیرار ب اس بکریاں چرانے والے ہے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اؤان وے کرنماز پڑھ لیتا ہے ایس الند تعالی فرما تا ہے میرے اس بندے کو دیکھواؤان ویتا ہے اورنماز پڑھتا ہے جھے ہے ڈرتا ہے جیشک میں نے اس بندے کو بخش ویا ہے اوراسکو جنت میں داخل کروں گا۔ (ابود وَذَنبانی)

یاس مخص کا ذکر ہے جواپی گزر بکریوں کے دودھ پر کرتا ہے اور اپنی زندگی جنگل میں گزارتا ہے لیکن نماز کا پابند ہے جب نماز کا وقت آتا ہے اذان و سے کرنماز پڑھ لیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر برہ میں کریم کی اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کی اس نے ارشاد فر مایا تم میں رات اور دن کے فرشتے آگے اور چھھے آتے رہتے ہیں اور میں اور میں کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر جو فرشتے رات کو تم میں رہتے ہیں وہ آسان پر چلے جاتے ہیں۔ القد تعالی ان سے دریافت فرماتا ہے تم نے میر سے بندوں کو کس حال میں چھوڑ ا جاتے ہیں۔ القد تعالی ان سے دریافت فرماتا ہے تھے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تاہے ہیں ان کو تھوڑ کر آئے تاہے ہیں ان کو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑ کر آئے۔ (بخدری۔ سلم)

خلاصہ پیہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر جوفر شیتے مقرر ہیں وہ صبح اور شام آتے ہیں

صبح کو جو آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام جو آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں صبح اور عصر کی نماز کے وفت آنے والے اور جانے والے جمع ہوجاتے ہیں اور بید ونوں وقت ایسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں پس عصر کے وقت جوفر شنے آتے ہیں وہ اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اس کے القدر بالعزت کی بارگاہ میں نماز کی شہادت و ہے ہیں۔

وس کے ایک دن نبی کریم کے ایک است کے باس سے گزرے اور قرمایا کہ کیا تہمیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا اپنے اصحاب کے باس سے گزرے اور قرمایا کہ کیا تہمیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ؟ اصحاب نے ارشاد فرمایا ؟ اصحاب نے ارشاد کے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے حضور کیا جہ نے بیسوال تمین مرتبہ کیا بھر فرمایا اللہ تعالٰی نے ارشاد فرمایا ہے جھے اپنی عزت اور جلال کی تشم جو تفض نماز کوا ہے دفت مقررہ پرادا کرتا ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں دول گا اور جو تخص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت میں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو تو ہوں تو اس پر رحم کروں۔ (طرب نی۔ فی انگیر)

مطلب یہ ہے کہ غیروقت میں نماز پڑھنے والوں سے کوئی وعدہ بخشش کا نہیں جا ہے شیں یانہ خشیں۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابوق دو گی روایت میں ہے کہ القد تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا میں نے آپ کی اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ علیہ کیا ہے کہ جوان نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت میں واخل کرونگا اور جوان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا اور ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا اس کیلئے میراکوئی عہد نہیں۔ (ابن اج)

﴿ ۵﴾ حضرت ابواما مد کی روایت میں ہے کہ یمبود کے ایک عالم نے نبی کریم ایک سوال کیا کہ زمین میں کون می جگہ بہتر ہے؟ اور کون می بدتر ہے حضور بھی خاموش رہوں گا بیس آ ب خاموش کیا رہوں دھنرت جبر کیل جب آ ئے تو آ ب نے ان سے یہی سوال کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے زیادہ نبیس معلوم جھے بھی

نہیں معلوم کیکن اللہ رب العزت ہے دریافت کرونگا پھر جبرئیل علیہ اسلام نے کہاا ہے محمد الله الله تعالى سے اس قدر قريب مواكه بھى اتنا قرب مجھے عاصل نہيں موا تھا حضور ﷺ نے فرمایا قرب کی کیفیت کیسی تھی حضرت جبرئیل نے کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار پردے نور کے تھے اس سوال کے جواب میں القد تعالی نے ارشاد فرمایا بدترین جگہز مین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہوہ ہے جہاں مساجد ہیں۔

(ائن حبار اطبر الى) (بين حبان في مطرت اين عرف عدوايد كياب)

با زار چونکهلهوولعب اورغفلت کی جُگه ہیں اس لئے ان کو بدرترین مقام فر مایا اور مساجد چونکہ ذکر وضغل کے مقام ہیں اس لئے ان کو بہترین فر مایا گیا۔

﴿٢﴾ حضرت عبدالرحمان بن عائش فرمات بيل كه ني كريم الله في ارش د فر مایا میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں ویکھا امتد تعالیٰ نے فر مایا ملائکہ کس بات میں جھر ہے ہیں میں نے عرض کیا آپ ہی جانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے اپنی جھیلی میرے د ونو ں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی اور میں نے اس مختیلی کی ٹھنڈک اینے سینے می*ں محسوس* کی اس وقت میں نے آسان وزمین کی تمام اشیاء معلوم کرلیں 'پھر حضور ﷺ نے بیآیت الله وت قرماني ـ وَكَذَالِكَ نُوى إِبُرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّموت وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُو لِينِينَ . (داريُ ترري)

آیت کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے آیت کا مطلب بیرے کہم نے آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہت حضرت ابراہیٹم کو دکھائی تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کوبھی اس موقعہ پر آسانوں اور زمینوں کی چیزیں دکھائی کئیں تو آپ نے استشہاد آبیآ بیت تلاوت فرما گی۔

﴿ ﴾ حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے صبح كى نمازيس تاخير كى يهال تك كه قريب تها بم آفاب كود كيه ليت اتى ديريس آب جلدى جدد حجرے سے تشریف لائے تکبیر کہی گئی آپ نے نماز پڑھائی اور وقت کی تنگی کے باعث نماز میں اختصار کیا جب سلام پھیرا تو آ واز ہے فرہ یا سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہیشے ر میں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا میں تم کوابھی اس چیز کی خبر دیتا ہوں جس چیز نے مجھ کو روکا میں رات کواٹھ میں نے وضو کیا اور جس قد رمیرے نئے مقدر تھی میں نے نماز ادا کی یہال تک کہ مجھ کونماز میں اونگھ آ گئی اور نبیند کی وجہ ہے بھاری ہو گیا پس یکا یک میں نے دیکھ کہ میں حضرت حق تعالی کی جناب میں حاضر ہوں اور وہ بہترین صورت میں ہے اور میری جانب متوجه ہوکر فرما تا ہےا ہے محمد ﷺ ہوا ءاعلی کے رہنے والے فرشنے کس بات میں جھگڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تمین مرتبہاللد تعالی نے مجھے سے بیسوال سیااور میں نے بہی جواب ویا پس میں نے دیکھا کہ حضرت حق نے اپنی شخصلی میرے دونو ل ش نوں بعنی کھوؤں کے درمیان رکھدی پہال تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو ا ہے سینے میں محسوں کیا بس مجھ پر ایک چیز ظ ہر ہوگئی اور میں نے ہر شے کو بہجیان سیا پھر القد تعای نے ارش دفر مایا اے محمد ﷺ! میں نے عرض کیا ارشاد میں حاضر ہوں فر مایا ملہ ءاعلی کے فرشتے کس بات میں جھڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا کفارات میں یعنی اس بات ہر بحث کررہے ہیں کہوہ افعاں واعمال کون ہے ہیں جن سے خطاؤں اور گنا ہول کا کفارہ ہوجا تا ہے اللہ تعالی نے قرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعتوں کے لئے پیدل چین لیعنی جماعت میں شریک ہونے کیئے اینے گھر سے چین اور مساجد میں نمازوں کے بعد دوسری نماز وں کے انتظار میں ہیٹصنا اور مشکلات و تکلیفات کے وقت خوب انتھی طرح وضوکر نا پھر القد تعالی نے ارشاد فر مایا اور کس بات میں جھگڑا ہور ہا ہے میں نے عرض کیا اور اس بات پر ﴾ ث کرر ہے ہیں کہ وہ اعمال کون ہے ہیں جن ہے درجات بلند ہوئے ہیں ارشاد ہوا اچھا بتاؤ وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا کھانا کھلانا اور نرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اٹھ کرنم زیڑھن پھرارشاد ہوا ہم ہے مانگو کیا ما تنگتے ہوئیں نے عرض کیا یا القدمیں تجھ ہے بھلے کاموں کے کرنے اور ہرے کاموں کے نہ کرنے کی تو فیق مانگیا ہوں اورمسا کین ک محبت ما نگتا ہوں اور بیر ما نگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرد ہےاور مجھے پر رحم کراور جب تو نسی قوم کوآ ز مائش میں مبتلا کرن جا ہے تو مجھ کواس فتنے اور آنر مائش سے پہلے ہی موت دے دیجو اے ابتد میں جھے سے تیری محبت ، نگتا ہوں اور جو بچھ سے محبت کرے اس کی محبت طلب کرتا ہوں اور جوعمل مجھ کو ہتھ ہے تھے یب کرد ہے اس عمل کی محبت ما نگتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا یہ بات جومیں نے دیکھی ہے رہی ہے اس کو یا دکرلوا ور دوسروں کوسکھاؤ۔ (احمار ندی)

بعض روایتوں میں وضو کے ذکر کے بعد جوالفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے شخص ایسا کرے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گا اور مرے گا بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گنا ہوں سے ایس پاک ہوگا جیسا کہ اس کی مال نے آج ہی اس کو جن ہے اس روایت میں آخری وعا کے متعلق یوں ارشاد ہے کہ اے محمد بھی جب آپ نماز پڑھا کریں تو یوں دعا کیا سیجھے۔

بعض روا بیوں میں نرم کلام اور طریقہ گفتگو کو نرم کرنے کی بج ئے کشرت سے
سلام عدیک کرنے کا ذکر ہے ای روایت میں ہر چیز ظاہر ہونے کی بج ئے یہ ہے کہ مشرق و
مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب و کیولیا مشکلات و تکلیفات کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً
سردی کے موسم میں شخنڈ ہے یائی ہے وضو کرتا ہے تب بھی خوب اچھی طرح اعضاء وضو کو
ترکرتا ہے نرم کل م کا مطلب یہ ہے کہ بدا خلاق نہ ہو بات چیت کا نرم ہوسخت نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت الو ہریرۃ ہے دوایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے القد تعالی ارشاد فر ماتا ہے جو شخص میر ہے کی دوست ہے دشمنی کرتا ہے تو بیل اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور کوئی بندہ جو میرا قرب میری پہندیدہ چیز کے ذریعہ سے تلاش کرتا ہے تو میری پہندیدہ چیز کے ذریعہ سے تلاش کرتا ہے تو میر کی پہندیدہ چیز کے دریعہ سے تلاش کرتا ہے تو میں نے فرض کی اور میرا بندہ جو ہمیشہ کثر ت نوافل کی وجہ سے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہے مجت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی ہوجاتا ہوں جن سے دہ پکڑتا اور کے دہ اس سے سنتا اور دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤل ہوجاتا ہوں جن سے دہ پکڑتا اور چلنا ہے اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ مائنگ ہوں اور اگر کسی چیز سے کرنے میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا کا در درنیس کرتا چین موت میں کرتا ہوں کیوں کہ وہ موت کو پہندئیس کرتا اور میں اس کی نا خوشی کو پہندئیس کرتا اور موت کا وقوع اس کے سے ضروری ہے۔ (بناری)

مطلب میہ کہ خدا کا قرب تلاش کرنے والوں کا بہترین راستہ تو فرائض کی بہترین راستہ تو فرائض کی پہندی ہے کی خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں ان کا بھی یہ بہتری ہے کہ وہ خدا کے دوست ہوجاتے ہیں ہاتھ یاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ

اس کے افعال وا عمال کا عین ذرمددارجوجاتا ہوں وہ جو پچھ کرتا ہے میری مرضی اور میری فشاء کے موافق ہوتا ہے اس لئے عین بی ذرمددارجوتا ہوں جیسا حفرت خفر علیہ السلام نے اپنی مرضی افعال کی تاویل کرتے وقت فر مایا تھو ما فعلت عن ادی یعنی ہے کام عین نے اپنی مرضی اور اپنی جانب سے نبیل کئے بلکہ جو پچھ بچھ سے کرایا گیا وہ عین نے کر دیا مومن کی موت میں تال اور تر ددکا مطلب یہ ہے کہ طبعاً ہر خص موت کو لیندنہیں کرتا ای طرح مومن بھی موت میں سے گھبراتا ہے اور عیں کوئی کام اس کی خواہش کے خلاف کرنانہیں جا ہتا لیکن موت ایک لازمی چیز ہے اس کا وقع ہونا ضروری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با نظر ورکی خواہش کے خلاف کرنانہیں جا ہتا گئی موت ہی واقع ہو جو با نظر ورک ہوت ہی شہوتو بعض شرحین صد ہے نے فر مایا کہ اس کی شہوتو بعض شرحین صد ہے نے فر مایا کہ اس کی موت کے خواہش نے وقت مومن کو بشارتیں اور بیا مات ایسے ترینچتے ہیں جس سے وہ موت کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے میں کراہت اور گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہر ہر ہ فرماتے ہیں ہیں نے نبی کر ہم ہوں کو مہات ہوں ہوں نے سن ہے کہ قیارہ کیا جائے گا وہ نماز ہوئے سن ہے کہ قیامت ہیں سب سے پہلے جس چیز کا بند ہے ہے سام ابی تا کام اور ہے اگر نماز درست نکلی تو نبات اور چھٹکارا ہوجائے گا اور اگر نماز ہیں خرابی نکلی تو نا کام اور نام اور ہوگا اگر بند ہے کے فرائض ہیں چھنقصان نکلا تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا مراس کے دیکھواس کے پچھنو افل ہیں ہیں فرائض کی کی کونو افل سے پورا کردیا جائے گا پھراس کے تمام اعمال کے ساتھا تی طرح کا سلوک ہوگا۔ (ابوداؤد۔احمد)

بعض روایتوں میں نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوۃ کے بعد فر مایا ہے پھر تمام اعمال کاسی طرح جائز ہ لیا جائے گا۔

﴿ • ا﴾ خضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ہے ان ہررات کو ہمارا پر وردگار جب ایک ثلث رات رہ جاتی ہے تو آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کو ہمارا پر وردگار جب ایک ثلث رات رہ جاتی ہے تو آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو جھے سے مائے تو میں اس کی دعاء کو تبول کروں کوئی ہے جو جھے سے مائے تو میں اس کو دول کو دول ہے جو جھے سے بخشش طلب کر ہے تو میں اس کو بخش دول ۔ ( بخاری دسلم ) مسلم شریف کی روایت میں اس قدرزاید ہے پھر القد تعی لی اسے دونوں ہاتھ

پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی شخص ہے جوالیے کو قرض دے جونہ تو مفلس ہے اور نہ ظالم ہے طلوع فجر نیعنی پو پھٹنے تک یہی فرماتار ہتا ہے۔القد تعالیٰ کے نزول کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندول کی جانب متوجہ ہوتی ہے یار حمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

﴿ اا ﴾ حضرت عبدالقد بن مسعود توقر ماتے ہیں کہ نبی کریم ہے اللہ ارشاد فر مایا ہے ہمارا پروردگار دوآ دمیوں ہے بہت خوش ہوتا ہے ایک تو وہ فخص جورات کو نماز کیلئے اپنے نرم بچھونے اور لحاف کو اور اپنی پندیدہ بیوی اور بچوں کو کس طرح چھوڈ کر انمتنا ہے اور اس کا بینماز کیلئے اٹھنا اس وجہ ہے کہ جواجر و تو اب میرے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو عذا ہم میرے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور جو غذا ہم میرے پاس ہے اس کے جواجر و تو اب میرے پاس ہے اس کی طبع رکھتا ہے اور دوگار خوش ہوتا ہے وہ وہ اور اس خوش ہوتا ہے وہ ہو جواپ ساتھیوں کے ساتھ جہاد کرنے نگلاکین کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی دشمن کے مقابلے ہے بھاگے بھاگتے ہوئے اس نے بھاگئے کے عذا ہدا ور جنگ میں دوبارہ لوٹ جہاد کرنے نگلاکین کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے دیکھو جبک کہ اس کا خون بہد کیا بینی شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے دیکھو میرے بندے کو میرے عذا ہوئے اور تو اب کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا یہاں میرے بندے کو میرے عذا ہوئے اور تو اب کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا یہاں میرے بندے کو میرے عذا ہے ۔ (شرح است

﴿ ١٢﴾ حضرت ابو در دا اور حضرت ابو ذرا و دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ ہے بول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اے ابن آ دم تو میرے لئے دن کے ابتدائی جصے میں جار رکعتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری جصے میں تیرے لئے کفایت کروں گا۔ (تر فری) ابوداود)

ان رکعتوں ہے مراداشراق یا جاشت کی نماز ہے مطلب یہ کہ جوفض ہے جا رکعتیں پڑھ لیا کرے گاا لندتی لی شام تک اس کی ضرورت اور جاجت پوری کرنے کا ذرمہ دار ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ابو ہر قالطائحی ہے بھی اسی تنم کی روایت امام احمد بن حنبل اور ابو یعلی نے قال کی ہے۔

اللہ علی کرم اللہ وجبہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعلی کرم اللہ وجبہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعلی فرما تا ہے جو شخص فرائض کو پوری احتیاط کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ جس قدر مجھ کومجبوب

ہاں قدرد وسرامخص محبوب نہیں ہے۔ (ابن عساکر)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ صَفِرت البِسعيد خدريٌ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے' مسجد میں زمین میں میرامکان ہے اور جوان میں عبادت کرنے والے جیں وہی ان کے آباد اور تغییر کرنے والے ہیں۔(ابولیم)

﴿ ١٥﴾ ﴿ حضرت انسُّ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے تین چیزیں ہیں جس شخص نے ان تینوں چیزوں کی پابندی اور حف ظت کی وہ میرایکا دوست ہے اور جس نے ان تینوں کی کوضائع کر دیا وہ میرائیٹنی دشمن ہے وہ تینوں چیزیں رہے ہیں نماز'روز واعشل جنابت ۔ (ابن النجار)

﴿ ١٦﴾ حضرت البوامامة عيم مرفوعاً روايت ہے كدالقد تعالى ارش دفر ماتا ہے بندہ بميشة نوافل پڑھتار بتا ہے اور نوافل كے ذريعه ميراقرب حاصل كرتار بتا ہے بيبال تك كہ ميں اس كى ساعت اور بصارت بموجاتا بمول جن سے وہ سنتا اور ديكھتا ہے اور اس كى زبان اور دل بموجاتا بمول جن سے وہ بولتا اور جھتا ہے اور اس كى زبان اور دل بموجاتا بمول جن سے وہ بولتا اور جمھتا ہے جب بندہ جھے سے دعا كرتا ہوں اور اس كى دعا قبول كرتا بموں اور جب جھے ہے بچھ ما نگتا ہے تو بیں اس كو بچھ دے ديا بموں اور بند ہے وہ خير بندہ جو مخبر اس كى دعا قبول كرتا بموں اور جب بحص ہے بحص سے تو يو دہ عب دت جھے كو پسند ہے وہ خير بندہ جوہ خوابى اور نصبے كرتا ہے اس میں سب سے زیادہ عب دت جھے كو پسند ہے وہ خير خوابى اور نصبے كرتا ہے۔ (طبر انى فى انكبير)

لیعنی میری مخلوق کی بھلائی کرے میری مخلوق کونصیحت کرے اور بیسب میری غرض سے ہوا یک روایت میں بھلائی کے ساتھ ہرمسمیان کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرمسمیان کی خیرخوا ہی کرنا بہترین عباوت ہے۔

﴿ کا ﴾ حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے اللہ تعالی فر ماتا ہے اے ابن آ دم میری عبادت کیلئے تو فارغ رہ اور فرصت نکال تو میں تیرے سینے کو بے پر دائی اور غنا سے مجر دوں گا اور تیرے فقر اور می جگی کو روکدوں گا ورنہ تیرے ہاتھوں کو شخل اور کاموں کی کثر ت ہے بھر دوگا اور تیرے فقر کونبیں روکوں گا۔ (تر ندی بہتی)

لیعنی اگر عبادت کیلنے وقت نہ نکالا تو دنیا کے دوسرے کا موں میں مبتلا کر دوں گا اوراحتیاج کودورندکروں گا۔ الله حضرت ابو ہری آئی کریم پھیا ہے دوایت کرتے ہیں کہ اعمال ایک فاص شکل میں امتدت کی کے سامنے پیش ہوئے پس نماز آئے گی اور عرض کرے گی اے دب میں نماز ہوں امتدت کی فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر صدقہ حاضر ہو کرع ض کرے گا' اے دب میں صدقہ ہوں ارشاد ہوگا ہے شک تو خیر پر ہے پھر روز و حاضر ہو کرع ض کرے اے دب میں روز ہ ہوں اللہ تعالی فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر اسلام حاضر ہوگا اے دب تو اسلام ہوں ارشاد ہوگا ہے شک تو خیر پر ہے پھر اسلام حاضر ہوگا اے دب تو اسلام ہوں ارشاد ہوگا ہے شک تو خیر پر ہے میں آئے تیری ہی وجہ سے مواخذ و کروں گا اور تیری ہی وجہ سے بخشش کروں گا۔ چن نچا اللہ تعالی نے اپنی کی اب میں فرمایا ہو میں یہ معنی والا سیلام دیائے فیلن یقبل منی وہو فی الا حر ق من المخاصوین . (احمد) (یعنی جوص اسلام کے دوا ہوگا و بن تاش کرے اے ہرگز و لو فی الا حر ق من المخاصوین . (احمد) (یعنی جوص اسلام کے دوا ہوگا و بن تاش کرے اے ہرگز و لو فی الا حر ق من المخاصوین . (احمد) (یعنی جوص اسلام کے دوا ہوگا و بن تاش کرے اے ہرگز و لیس بی جائے گا اور تیری و فی انتصان اضائے والا ہوگا )

جو خص فرائض البي كوسيح طريقه برادا كرتا ہے اس سے بہتر كوئى عبادت كرنے والانہيں ہے۔

ہوں کہ ہے۔ حضرت معقل بن بیار "نی کریم ہے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کوغنا تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم اپنے قلب کومیری عبادت کیلئے فارغ کر میں تیرے قلب کوغنا سے اور تیرے ہاتھوں کورزق ہے بھردوں گا اور مجھ سے دوری اختیار نہ کرورنہ تیرے قلب کو فقر سے اور تیرے ہاتھوں کوشغل سے بھردوں گا۔ (ہ کم)

مطلب وہی ہے جوتمبر ۱۷ میں ڈکر گیا۔

﴿ ٢١﴾ حفرت ابو ہر برہ ہی کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے میں جب کوئی بندہ اعلانیہ نماز کوبھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشیدہ پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشیدہ پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے تو القدتعالی فرما تا ہے یہ بندہ میراسچا بندہ ہے۔ (بن اج)

یعنی ریا کا رئیس ہے بلکہ طاہر وباطن مکسال بیرعد بیٹ عنوان نمبر میں بھی گزرچکی ہے۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کے دن فرمائے گا میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے ایب کون ہوسکتا
ہے جو آپ کا پڑوی بن سکے ارش و ہوگا قرآن پڑھنے والے اور مساجد کو آبادر کھنے والے
کہاں ہیں۔(ابوھیم)

یعنی بیلوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

﴿ ٢٣﴾ حفرت على كرم الى الله تعالى الله الله تعالى الله

لیعنی عام بندوں ہے مرتبے میں میہ بندہ ایسا بلند ہے جیسے جنت الفردوس دوسر ک جنتوں کے مقاسلے میں۔

﴿ ٢٣﴾ حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مؤ ذن اذ ان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ ہاتھ رکھے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مؤ ذن جب اذ ان سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے ت
کہااور حق کی شہادت دی اے بشارت ہواور جہاں اس مؤ ذن کی آ داز جاتی ہے بقدر آ دار اس کی کے مغفرت کردی جاتی ہے۔ (دیمی)

لعِيٰ جَنْنَى آواز لا نبي اتني بي بخشش زياده-

﴿ ٢٥﴾ حضرت ابو ہر برہ نبی کرتیم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں جب کوئی بند ، نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جب بندہ ادھرادھر دیکھتا ہے تو القد تعالیٰ فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے کس کی طرف دیکھتا ہے اے ابن آ دم تیرے لئے مجھ سے بہتر کون ہے میری جانب متوجہ رہ جس کی طرف تو ویکھنا جا ہتا ہے اس ہے میں بہتر ہوں۔(عقیل)

سلامی کریم کی است موری ہے ہیں اس سم کی روایت مروی ہے اس میں ہے الفاظ ہیں کہ پہلی مرتبہ جب بندہ نماز میں ادھرادھرد کھتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے کون سابندہ بھی جھے ہے بہتر ہے جس کی طرف تو د کھی رہا ہے پھر جب دوسری مرتبہ بندہ د کھتا ہے تب بھی اللہ تعالی بھی فرما تا ہے اور جب بندہ بخوصی مرتبہ بھی بھی فرما تا ہے اور جب بندہ بخوصی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے اور جب بندہ بوقتی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے اور جب بندہ بوقتی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے اور جب بندہ بوقتی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے اور جب بندہ بوقتی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے واللہ تعالی اس کی جانب ہے مند پھیر لیتا ہے۔ (دیمی) مندہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی اللہ بالہ کی کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی



## شعبان رمضان اورعيد كى فضيلت

﴿ حضرت علی ہے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب ماہ شعبان کی پندرھویں شب ہوتو اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرواور پندرھویں تاریخ کوروز ہر کھا کرو ہے شک اللہ تع کی اس رات میں سرشام ہے آ سمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور شبح صاد ق تک فرما تا رہتا ہے کو کی بخشش ما تنگنے والا ہے تو اس کو بخش دوں کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت ہے تو اس کو رزق دیدوں کوئی مصیبت زدہ عافیت طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت ویدوں کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے۔ (ابن مجہ)

نازل ہوئے کامطلب وہی ہے جو ہاب نمبراا کی حدیث نمبر واپس ذکر کیا گیا ہے ﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے ا بن آ دم کے ہرممل کا ثواب دس سے ہے سات سوگنا تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے مگر روز ہ میرے ہی واسطے ہے اور میں ہی اس کی جز ادوں گا بندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور ا ہینے کھانے کوتر ک کرتا ہے روز ہ دار کیلئے دوموقع مسرت اورخوش کے بیں ایک خوشی تو روز ہ کھو لنے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت اپنے پرودگار سے ملاقات کرتے وقت ہوگی البتہ روز ہ دار کے منہ کی بو خدا تعالی کی نظر میں مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہے جب تم میں سے کوئی شخص روزے ہے ہوتو کوئی فخش اور بے ہود ہ بات منہ سے ندنکا لے اگر کوئی ووسرا آ دمی روز ہے دارکوگالی دے یا جھگڑا کرے تواس ہے کہدے کہ میں روز ہے ہوں۔ ( بخاری دسلم ) ﴿ ٣﴾ ابن آ وم کے بڑمل پر دس گنا ٹواب دیا جا تا ہےاور ٹواب کی زیاد تی دس گئے ہے کیکرس ت سو گئے تک بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالی ارشا دفر ماتا ہے روز واس حساب سے بالاتر ہے روز ہ میر ہے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا ثواب بھی دول گاروز ہ دارمبرے لئے کھانا حجھوڑ تا ہے بینا حجھوڑ تا ہے اپنی بیوی ہے علیحدہ رہتا ہے اور برقتم کی خواہشات کو میری وجہ ہے ترک کرتا ہے روز ہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نز دیک مثک کی خوشبو ہے زیادہ بہتر اوراحیمی ہےروز ہ دار کو دوخوشیاں میں ایک خوشی افطار کرتے وقت اور ایک جب

اين رب سے ملاقات كرے گا۔ (ابن فزير)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت جابر بن عبدالله نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزخ کی آگ ہے بندہ بخایاج تا ہے روزہ میرے لئے ہاور میں ای اس کا بدلہ دوں گا۔ (احمانیاتی)

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر برہ ٹی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ املاد تعالیٰ نے فر ویا ہے بندول میں سے وہ بندہ مجھ کوزیا دہ محبوب اور پسندیدہ ہے جوروز و کھو لنے ہیں جلدی کرتا ہے (احمار ندی ابن فزیمہ ابن حبان)

یعنی سورج غروب ہوتے ہی روز وافطار کرلیتا ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر بریا فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے تین شخص ہیں جن کی دعار دنہیں کی جاتی ایک روز ہ دار جب روز ہ افطار کرے دوسرے امام عادل تیسرے مظلوم مظلوم کی دعا ءکواںتدتی لی با دلول کے اوپراٹھ لیتا ہے اور آسمان کے دروازے مظلوم کی وعاء کیلئے کھول دیتا ہے اور فر ماتا ہے مجھے اپنی عزت کی شم تیری مدد کروں گا اگر چہ بید دیکھ عرصہ کے بعد ہو۔ (ترزی)

امام عاول ہے مراد ہے وہ مسلمان بادشاہ جوانصاف کرتا ہو دیر کا مطلب ہے ہے کہ مظلوم کی مدد تو ضرور ہو تی ہے کین بعض مصالح کے اعتبار سے تاخیر ہو جاتی ہے۔

﴿ ٨﴾ حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص نے اپنے اعضاء کاروزہ نبیس رکھا تو اس کے کھانا پینا چھوڑ نے کہ کی مجھے حاجت نبیس ۔ (ابولیم)

روزہ کا اصلی مقصد ہے ہے کہ آ دمی اپنے اعضاء اور جوارح کو گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔
﴿٩﴾ حضرت اس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرا ما
کاتبین کو تکم دیتا ہے کہ میرے بندول میں سے جوزیا دہ روزے رکھنے والے ہیں ان کی کوئی
خطاعصر کی نماز کے بعد نہ لکھا کرو۔ (ما کم ٹی تاریخہ)

# زکوۃ اورخیرات وصد قات کے فضائل

﴿ الله تعالی نے زمین کو بیدا کیا تو وہ ملئے گی اور کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے داور کا۔ (بغاری سلم) معنی تو خدا کی راہ میں دے گاتو خدا تجھ کودے گا۔ دار قطنی میں اس قد راور زیادہ ہے کہ اللہ تعالی کا داہنا ہاتھ پر ہے دات دن خرج کرنے کے باوجوداس میں کی نہیں ہوتی۔ ہے کہ اللہ تعالی کا داہنا ہاتھ پر ہے دات ون خرج کرنے ہیں کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ میں کے نہیں اور حرکت کرنے کے باوجوداس میں کی نہیں ہوتی جب اللہ تعالی نے زمین کو بیدا کیا تو وہ ملئے گئی اور حرکت کرنے گئی اللہ تعالی نے بہاڑوں کو بیدا کیا اور ان کو زمین پررکھا تو زمین تھم گئی ملائمہ کو ان کے تقل اور ان کی تحق پر تعجب ہوا

فرشتوں نے عرض کیا البی ان پہاڑوں ہے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ای ہال او ہاان سے سے زیادہ سخت ہے پھر فرشتوں نے عرض کیا البی او ہے ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے الشاد فر مایا ہاں آگ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے رب آگ ہیز سخت ہے الشاد ہوا ہاں پائی ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے آگ ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں پائی ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار بوا ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آدم ہے جو پرورگار ہوا ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آدم ہے جو پرورگار ہوا ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آدم ہے جو پروگ راہ میں صدقہ کوئی قدر چھپا تا ہے کہ سید ھے ہاتھ سے جو صدقہ دیتا ہے اس کی النے کے اس کی النے کے بھی خبر نہیں ہوئے ویتا۔ (ترخدی)

لینی ہوا ہے بھی زیادہ اس متم کا پوشیدہ صدقہ موثر اور مفید ہے یا بیہ مطلب ہے کہ اس فعل کے نفس جیسی سرکش چیز مغلوب ہو جاتی ہے۔

مقصد ہے کہ مال کا اصلی منشا تو نماز کا قیام اور زکوۃ کا دینا ہے گر ابن آ دم کی حرص کا بیرحال ہے کہ مال کی طلب ختم نہیں ہوتی اس کا بیٹ تو قبر کی مٹی ہی ہے بھرا جا سکتا ہے مرنے کے بعد ہی دنیا کی محبت ختم ہو سکتی ہے گر جو بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہے اور خدا اس کو نیک تو فیتی و مے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے وادی اس میدان کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے افر خدا اس کو نیک تو بہت ہیں جو پہاڑ کے نشیب ہیں واقع ہوتا ہے ہم نے جنگل تر جمہ کر دیا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ خضرت ابن عمرٌ نبي كريم ﴿ عَنَى اللهِ عَمرُ اللهِ الله تعالى فراتا به ابن آدم تيرك ياس اس قدر مال جوتا ہے جو تيري ضروريات كيلي كافي

ہوسکتا ہے اور تیری حالت ہیں ہے کہ تو اس قدرطلب کرتا ہے کہ جو تجھ کوسرکشی اور ہلا کت ہیں ہتا کرد ہے نہ تو کمی پر تو تو نعے ہوتا ہے نہ زیادتی سے تیرا پیٹ بھرتا ہے اگر تو اس صابت ہیں صبح کر ہے کہ تیرا جسم تندرست ہواور تیری زندگی اور تیرا فد جب مامون ہواور تیرے پاس ایک دن کا کھانے کو ہوتو دنیا کو خرانداز کرد ہے۔ (بن مدی بہتی)

لعنی پھرد نیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔

﴿ ﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کے فرمایا القد تعلیٰ نے اے ابن آ دم دو چیزیں جا کیں وونوں بیس ہے ایک تیرے اختیار بیں نہیں ہے ایک تو جس نے تیرے مال بیس ہے ایک تیرے صفوم تیرے مال بیس ہے تیری جان تیرے صفوم بیس آ جائے اور بید حصداس گئے مقرر بیا ہے تا کہ تجھ کو پاک کرول اور جھ کو آ راستہ کرول اور ورم ہے تیری موت کے جدمیر ہے بندوں کی تجھ پرنماز پڑھنے۔ ( بن بجہ)

یعنی مرتے وقت ہال کے تیسر ہے حصہ میں وصیت کرنا وصیت کا فا کدہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔

کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح جنازہ کی تماز کاف کدہ مرنے کی بعد حاصل ہوتا ہے۔

﴿ ١﴾ حضرت جابر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ فرما تا ہے ہے دین کی صلاحیت بجو سخاوت اور ہے ہیں کہ بیند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجو سخاوت اور حسن خلق کے بیند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجو سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے حسن خلق کے ایسان ہودین کا سخاوت اور محسن خلق سے اکرام کرتے رہو۔ (ابن عسائر)

يعني دين ميں بيدونوں باتنيں اہم ہيں۔

۔ بہر حال مقدم ہیں نیچا اور او نیچ ہاتھ سال اور بخی کے ہاتھ کی صرف اشارہ ہے تفصیل جنت کی تنجی میں مذکور ہے۔ ﷺ ﴿ ﴾ ﴾ القد تعالى فرما تا ہے تنی جھے ہے اور میں تنی ہے ہوں۔( دیبی ) ﴿ ﴾ ﴾ اللہ تعالی فرما تا ہے جھے سے زیادہ کون تنی ہوسکتا ہے۔( دیبی ) ﴿ • ا﴾ ۔ القد تعالی فرما تا ہے میر کی راہ میں خرج کرنے والا جھیے قرض دیتا ہے اور نمی زیز جینے والا مجھے سے ہمر گوش کرتا ہے۔( دیبی ) بیعنی نماز مناجات ہے۔

الله حضرت الوہرية سے روایت ہے فرمایا نبی کریم اللہ نے کہ جھے ہے جہ کے اللہ علی جہ کے اللہ علی جہ کہا ہے اللہ تعلی فرما تا ہے۔ اسے بندو! میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال عطی جبر کیل نے کہا ہے اللہ تعلی فرما تا ہے۔ اسے بندو! میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال عطی کھے نوشی کرنے کے بعد تم سے قرض ما نگاہے ہیں جو خص میر سے دیتے ہوں اور آئندہ کیلے اس کے واسطے ذخیرہ سے دیتا ہوں اور جس خص سے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیت ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا بناتا ہوں اور جس خص سے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیت ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہوں اور تو اب کی امیدر کھتا ہے تو میری رحمت اس کیلئے واجب ہوج تی ہے اور اس کو ہدایت یا فتہ لوگوں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو ہدایت یا فتہ لوگوں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کیلئے اپنادید ارمباح کر دیتا ہوں۔ (رفعی)

مطلب بیہ ہے کہ جواپی خوثی سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو قائم مقام دیاجا تا ہے اور آخرت کیلیئے ثو اب کو ذخیرہ بنا یا جا تا ہے اور جس کومیر سے تھم سے مالی نقصال پہنچ جا تا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو بھی اجر دیا جا تا ہے۔

۱۲۔ حضرت حسن بھرگ ہے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالی فرہ تا ہے اے آ دم کے بیٹے اپنا فزانہ میرے پاس اہ نت رکھدے تیرے ہاں کوند آ گ کی نہ فرق ہوگا اور نہ چوری کیا جائے گا اور جس وقت تجھے کو اس فزانہ کی سخت ضرورت ہوگی تو تیرے سیر دکر دیا جائےگا۔ (بیغی)

نیعنی ہماری راہ میں خرج کرنا گویا ہمارے پاس محفوظ کر دینا ہے جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ بیں اورسب سے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی اس دن وہ خزانداور مال نفع دیے گا۔

ہے ہے۔ اس کے بین کہتم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جوا کی پرندے کے گھونسلے میں سے اس کے بیجے نکال ایا کرتا تھا اس پرندے نے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فر مایا اگر آئندہ ایس کرے گا تو اس کو ہلاک کردیا جائے گا چنا نچہ بیٹے تھا گا وک کے سرے پراس کوا یک سائل ملا اس شخص نے اپنے کھانے میں سے اس کوا یک رو فی دیدی جب اس درخت کے بیاس پہنچا تو سیڑھی لگا کر بچے نکال لئے اور بچوں کے مال باپ دیکھتے رہے گارانہوں نے عرض کیا الہی آپ نے وعدہ فر مایا تھا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وی بھیجی کہ تم کو خبر نہیں میں کسی آ دمی کو جوصد قد دیتا ہے اس دن اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دیں۔ (ابن عس کر)

العنی صدفہ کرنے کے دن اس کو عذاب سے ہلاک نہیں کی جاتا۔



# تشبیح<sup>، بخ</sup>مید'استغفارااور درودشریف کے فضائل

 طانت سوائے خدا کے کسی میں نہیں) تو خدائے تعالیٰ فرما تاہے۔ بیٹک میرے سواکوئی معبود نہیں اور برائی سے بچانے اور نیکی پر مائل کرنے کی تو فیق اورطا فت میرے ہی قبضے ہیں ہے نہی کریم پھڑٹے فرمائے ہیں جو بندہ ان کلمات کو بیاری کی حالت میں کہتا ہے اور پھراس مرض ہیں مرجا تا ہے تو اس کو آگئے میں جلائے گے۔ (ترندی این مجر)

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہر بری اُدارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں جھے کو وہ کلمہ نہ بتادوں جو جنت کے فزانہ میں سے ہے جو عرش کے بیچے ہے لااللہ الاللہ و کلا خول و کلا فُوا اُلا بِاللّٰہ لیعنی وہ کلمہ یہ ہے اللہ تعالی فرما تا ہے بندے نے اطاعت کی اور فرمال بردار بنا۔ (سیمی نی الدموات الکبیر)

مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو القد تعالیٰ فر ما تاہے اَسُسلسم و استسلم اس روایت ہے معلوم ہوا جنت عرش کے پنچے ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عمر الله عن من وايت بيس من الله عن الله والله والله

حفرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے فر مایا رسول القد ہی نے کے ایک وی کے ایک وفایت میں ہے فر مایا رسول القد ہی نے کے کہ ایک وی کے دفایہ وفایہ کے دفایہ اسلام نے القد تعالیٰ ہے عرض کیا اے دب جھے کوئی ایسی چیز سکھ دے جس کی وجہ ہے میں تیراذ کر کی کروں اور جھ سے دعا کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کوالیہ اللہ کہو حضرت موی نے عرض کیا بیکلہ تو تمام محلوق پڑھی ہے میں تو بیچا ہتا تھا کہ کوئی چیز میر ہے لئے مخصوص ہوارشا دہوا اے موی ساتوں آسان اور ان آسانوں کے دبنے دالے سوائے میر ہاور ساتوں زمینیں بیسب کسی تر از و کے پلڑے میں رکھی جائیں اور کلمہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ (شرح اسد) اور کلمہ کا اللہ ایک بلڑے میں رکھا جائے تو اس کلمہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ (شرح اسد) اس روایت کا مخضر کھڑا تو حید کے باب میں بھی گذر چکا ہے۔

﴿ ۵﴾ حضرت ابوطلح فرماتے ہیں ایک دن ہی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی اور مسرت کے آثار طاہر ہور ہے تھے آپ نے فرمایا

میرے پال حفزت جبر نیل تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے ہو آپ کارب فرما تا ہے اے محمد ﷺ! کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے کو کی شخص جب تم پر ایک د فعہ درود بھیجے تو میں اس کے بدلے میں اس شخص پر دس بار حمت بھیجوں اور جو شخص تم پر ایک بارسلام بھیجے تو میں اس پر دس بارسلام بھیجوں۔(ن کی ٰدری)

﴿ ٢﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف قر ماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ بہرتشریف لائے اور کھجوروں کے باغ ہیں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک ایساطویل مجدہ کیا کہ جھے کو یہ خوف ہوگئی کہ بیس القد تع لی نے آپ کو وفات دیدی یعنی آپ کی موت کا ڈر ہوگی تو ہیں قریب ہنچ کر آپ کو دینے لگا پ نے مجدہ سے سراٹھایا اور فر مایا کیوں تجھے کو کیا ہوا ہیں نے اپنے خوف کا ذکر کیا آپ نے فر مایا مجھ سے حضرت جرئیل علیہ السلام نے کہا ہے کیا ہیں اس کی بشارت نہ دوں کہ القد تع الی فر ما تا ہے جو تم پر درود بھیج گا ہیں اس پر رحمت بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیجے گا ہیں اس پر رحمت بھیجوں اور جو تم پر سلام بھیجے گا اس برائی سرمتی نازل کروں گا۔ (احم)

(2) حضرت ابو ہر برہ کی روایت جس ہے نبی کریم ہے نے فر مایا ہے کہ اللہ تعی کی ارشاد فر ما تا ہے بیس اپ بندے کے گمان کے پاس ہوں اور جس وقت وہ مجھ کو یا در ہے تو جس اس کے پاس اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بندے ہے جو تو بہ کرتا ہے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے جس طرح تہاری اور نانے بنگل جس گم ہو جائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ او خنی ال جائے اس گم شدہ او خنی میں گم ہو جائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ او خنی ال جائے اس گم شدہ او خنی کے مل جانے پرتم کوجس قدر خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس خوش سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو تو بر کرنے والا ہے اور جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے جس اس کی طرف ایک ہا تھ بڑھتا ہوں اور جو بندہ میری طرف ایک ہا تھ بڑھتا ہے جس اس کی طرف ایک ہوتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک ہا تھ بڑھتا ہے تو جس اس کی طرف ووڑ کر بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو جس اس کی طرف ووڑ کر بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو جس اس کی طرف ووڑ کر بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو جس اس کی طرف ووڑ کر بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف ورڈ کر بڑھتا ہوں۔ (مسلم)

﴿ ٨﴾ حضرت على كرم الله وجهه كى خدمت ميں ايك سوارى عاضر كى گئى سو جب آب نے اس كى پينے پر جينے تو جب آب ئى ركاب بيل پاؤل ركھا تو بسم الله كه اور جب آب اس كى پينے پر جينے تو كہ الحمد لله پھر بير آب بير حى الله عندا و ما تُكنّا لَهُ مُقونيْن و المَا كَهَا وَمَا تُكنّا لَهُ مُقونيْن و المَا

آ بت کامطلب ہیہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے واسطے اس سواری کوفر ما نبر دار بنادیا۔ حالا نکہ ہم کواس کے تابعدار بنانے کی طاقت نتھی اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿٩﴾ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے می فظ میں وہ ہردن اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمالنامہ بیجاتے میں پس اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہا میں استغفار کی کثرت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے کے بخشد کئے جو ابتداء اورانتہا کے وسط میں ہیں۔(بزاز)

یعنی شروع اور آخر کے درمیان جو یکھ ہاس کو تخشد یا جا تا ہے۔

 فرہ تا ہے جس طرح میرے بندے نے کہا ہے اس کولکھ ہو۔ ( مائم 'بن حب ن) یعنی تم صرف کلمات تکھوا ورثو اب کو مجھے برجھوڑ دو۔

﴿ ١٢﴾ حضرت ابوموی مرفوعاً روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب ۱۰م کے مسمع الله لمس حمد ٥ تو تم کہ کرواً للّٰهُمَ رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمَدُ بِر شک الله تعالی نے اپنے نبی کی وس طت سے بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالی نے اس محض کا قول سنا جس نے اس کی تعریف کی۔

اسراریعنی الله تعالی کے بھیرول میں سے ایک بھید کی بات ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابورافع نبى كريم ﷺ مدوايت كرتے بيل كدمير ميال جركيل آئے اورانہوں نے كہا كہ جمد لله جبركيل آئے اورانہوں نے كہا كہ جب آپ كو چھينك آئے تو يوں كہا كيجة المحمد لله كفجلاله تواللہ توالل

﴿ ۵ا﴾ حضرت الوالدرداءً نبي كريم ﷺ ہےروایت كرتے بیں كہ جب كوئی بندہ سبحان اللہ كہت ہے اورميری حمد بيان كی سبحان اللہ كہت ہے تو اللہ تعلق فرما تا ہے مير ہے بندے نے سج كہا ميری پاكی اورميری حمد بيان كی تشبيح كاسوائے مير ہے كوئی مستحق نہيں ہے۔ (ديمی)

﴿١٦﴾ حضرت جابرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہےا۔ رب اے رب! تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں حاضر ہوں ما نگ جو مائے گا دیا ج کے گا۔ (دیلی)

ایک گاؤں کے آدمی کو کاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اعرافی جب تو کہتا ہے سُبنت کا اللّٰہ تو اللّہ تو الله تو ا

یعنی بیدوظیفہ بڑھ کے دی مانگو کے تو قبول ہوگ۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت عبدامقد بن مسعودٌ فر ، تے ہیں کہ حضرت معافیٰ ہے ہی کریم کا نے فر مایا ہے معافیٰ ہے جو لک ہو لا تھو ۔ قالا ہاللّہ کی تفسیر کیا ہے؟ اللّہ کی فر مانی سے پھیر نے اور اللّٰہ کی اطاعت بجالا نے کی قوت اور طاقت سوائے خدا کے کسی میں نہیں یہ فیسر مجھ ہے جبر ئیل نے اللّہ رب العزت ہے س کر بیان کی ہے۔ (ویلی) کہیں یہ نیس یہ فیس نے اللّہ رب العزب کی ہے۔ (ویلی) لیمن نافر مانی ہے روکنا اور نیکی کی توفیق وینا اللّہ بی کا کام ہے۔ ہو کہ اللّہ تعالی فرماتا ہے اپنی امت ہے کہ وکہ وہ لاحول وال قو قالا باللّہ کودس مرتبہ شبح اور دس مرتبہ شبح ماور دس مرتبہ شبح اور دس مرتبہ شبح ماور دس مرتبہ شبح اور دس مرتبہ شبح ماور دس مرتبہ سبح فوظ رکھول دس مرتبہ سبح نے مقبوظ رکھول دس مرتبہ سبح ہے کا کی اللہ تعالی کے مرتبہ سبح کو فارکھول کی اور شیطان کے مرسے اور شبح کوایے غضب ہے بچاؤں گا۔ (ویمی)

-----

## حج اوراس کےمتعلقات

﴿ا﴾ حضرت ابوسعید ضدرگ ہے روایت ہے ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے وہ بندہ جس کومیں نے صحت عطا کی اور اس کے جسم کو تندرست رکھ اور اس کے رزق اور اس کی روزی میں فراخی کی اور اس پر پانچ سال گزرے مگر وہ میرنی

طرف نبیں آیا اور میرامہمان نہ ہوا تو ایسا بندہ بے شک محروم ہے۔ (ابن حبان بیلی) لیعنی اس حالت صحت و آسانی میں یانچ سال گزرے۔

﴿ ٢﴾ حضرت جابر نبی کریم ہے ہے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن یعنی نویں ذی الحجہ کو اللہ تعی کی آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے اجتماع پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہر رکرتے ہوئے فرما تا ہے میرے بندوں کیطر ف دیکھووہ میرے پاس اس حال میں وور دورے آئے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور غبر آلود ہیں جھے کو پکارتے ہوئے میرے فیارتے میں حاضر ہوئے ہیں ہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو جوئے میرے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشد یا فرشتے عرض کرتے ہیں البی فلال شخص گنہگار ہے اور فلاں مرداور فلال عورت بھی بنیکر میں گئے ان سب کو بخشد یا نبی کرمیم کھی ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشد یا نبی کرمیم کھی ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشد یا نبی کرمیم کھی ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشد یا نبی کرمیم کی دن ایس نبیس ہے جس دن لوگوں کی آزاد کیا جا تا ہے۔ (شرح اسدیہ)

وایت ہے کہ بی کر میں گاہ ہے عباس بن مردائ ہے روایت ہے کہ بی کر یم اللہ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کیے مغفرت کی دع فرمائی تو آپ کو جواب دیا گیا ہیں نے تہاری امت کو بخشد یا گرحقوق العباد ہیں فل مم ہے مظلوم کاحق اوراس کا بدلہ ضرورلوں گانبی کر یم اللہ نے عرض کیا اے میرے پروردگاراگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کرمطمئن کر دے اور فاالم کو بخشد ہاں سوال کا کوئی جواب عرفہ کی شام کو بین دیا گیا چھر نبی کر یم اللہ نے مزدلفہ کی صبح کوا پنی دعا کا دوبارہ اعادہ کیا تو آپ کی دعا مظلوم کے متعلق بھی قبول کر لی گئی نبی کر یم اللہ اس پہنے یا آپ نہیں اور بینے یا آپ نہیں اور بینے یا تو کہ ہنایا خدا آپ ہوں آپ کو جمیشہ ہنار کھے آپ بھی نے فرمایا اللہ کے دشمن البیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اند تھ کی گئی میری دعا قبول کر لی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سرمیں مٹی ڈائنی شروع کی اور چین چل نا شروع کیا تو اس کی گھرا ہٹ اور چینے چلانے پر مجھے گئی آگئی (بہتی)

مزدلفدایک مقام کا نام ہے جہاں حاجی عرفات سے آکر رات بسر کرتے ہیں ہے اور تبہم فرمانے ہیں راوی کوشک ہوا آپ کواللہ بنتار کھے۔اضحک السله سنک

ىيەجملەد عائتىيەپ

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عائش ہے مروی ہے کہ رسل اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کے علاوہ کو کی دن ایسانیس ہے کہ اللہ تقالی اس کثر ت کے ساتھ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو اللہ تعالی اپنے بندول سے بہت قریب ہوجاتا ہے اور ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ (مسلم)

یعنی دور دور ہے اس حالت میں کیوں آئے ہیں۔

﴿۵﴾ حضرت جابر قرماتے ہیں میں نے نبی کر یم ﷺ ہے سا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طاق رکھ ہے۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حضرت جرین عبداللہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے پریدوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے پریدوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے پریدوئی ہیں کہ تین مقاموں سے جہاں آ پاریں گےوہی آ پ کی ہجرت کا مقام مقرد کردیا جائے گامہ بینہ یا بحرین یا تنترین رزندی)

یعنی ان تین بستیوں میں ہے جس بستی میں تم اتر جاؤ کے وہی دارالبحر قاموگا چنانچہ آپ مدیندمنورہ میں تشریف فرماہوئے اوروہی دارالبجر قابنا۔

﴿ عَلَىٰ مَعْرِتَ زَيدِ بَنِ خَالَدُ نِي كَرِيمِ ﷺ عِرَوايتَ كَرِيّے ہِيں كَدميرِ كِ پاس جَرِيُّلْ آئے اور جھے ہے كہا كہ اللہ تعالى آپ كوظم ويتا ہے كہ آپ اپنے اصحاب كوظم ويدين كہ وہ تنبيه بلندآ واز سے پڑھا كريں كيونكہ بية للبيہ جج كی علامتوں ہیں سے ایک علامت ہے۔(احدالمام مالکہ ابن حبان)

﴿ ٨﴾ حفرت جابر نبی کریم ﷺ روایت ری بیل کہ ہے۔ کہ کعبت اللہ کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں اور تحقیق کعبہ نے شکایت کی اپس کہا اے میر ہے مہمان اور میری زیارت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگئی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب وحی بھی کہ میں ایک الیک تحلوق کو بیدا کرنے والا ہوں جو مجھے نے ڈرنے والی اور مجھے بحدہ کرنے والی ہوگی جنٹنی کہوتری کو اپنے انڈوں سے کرنے والی ہوگی جنٹنی کہوتری کو اپنے انڈوں سے محبت ہوتی ہے۔ (طبرانی)

شابدامت محدیدمراد ہے ہم نے بشر کا ترجمہ یہاں مخلوق کردیا ہے۔

﴿ ٩﴾ حضرت عمر المي كريم الله الميت كرت بيل كه جب والمت كرت بيل كه جب كولى شخص مال حلال ك علاوه كسى قشم كا مال كيكر في كوجا تا ہا اور كہتا بى لبيك آو الله فرما تا ہا لا لبيك و لا سعد ينك اور تيرا جي بتجھ پرردكيا كيا ہے۔ ( بن عدى دبس) يعنى حرام مال سے جوجي كيا جائے وہ مقبول نہيں ہے۔

#### 0-0-0

### جہادشہادت ہجرت اوراس کے متعلقات

یعتی و ہ بھی ایک قسم کا فل کم ہے جو باد جود قدرت کے مظلوم کی مدونہ کر ہے۔

اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے جہ باد کرنے کی غرض ہے نکات ہے جس کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے میبر ہے بندوں میں ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی غرض ہے نکات ہے میں اس کیلئے دو با تول کا ضامن ہوتا ہوں اگر اس کو والیس لاؤں گا تو اجروثوا ہو باغنیمت کے مال کے سرتھ والیس لاؤں گا تو اجروثوا ہو اگر سکی کو جش کرلوں گا تو اس کی بخشش کردوں گا۔ (نائی) کے سرتھ والیس لاؤں گا تو اب یا مال غنیمت سیکر آیا اور اگر شہید ہوگیا تو بخشا گیا۔

و ہا تول میں سے ایک بات ہوگی زندہ آیا تو ثواب یا مال غنیمت سیکر آیا اور اگر شہید ہوگیا تو بخشا گیا۔

ﷺ ﴿ عَلَى اللَّهُ مِيرِى اللَّهُ مِن ما مَكَ كَى روايت مِين ہے مجاہد فی سبيل امّد ميرى عنمانت مِين ہے اگراس ُ قبض کرلول گاتو جنت کا دارث بنا دوں گاوا پس لا وَ ل گاتو اجريا مال غنيمت کے ساتھ واپس لا وَل گا۔ (بخاری)

﴿ ٢ ﴾ حضرت مسروق فرماتے بین ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے

آیت و الا تسخسبن اگیدین فیلی سبیل الله المواتان انحیاء عندربهم

یوز فون (بین جولوگ الله کراوش شهید ہوئ ان کامروہ خیار نظر بلک و دیمہ جی ہے اس آیت کا مطلب ہی

روری دیے جاتے ہیں) کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کا مطلب ہی

رکی مولی ہے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح سبز پر ندول کے پیٹ میں

رہی ہیں ان کے لئے قد میں ہیں جوعرش اہی میں نکی رہتی ہیں ہیارواح جنت میں جہاں

ہا ہی ہیں سیر کرتی پھرتی میں اور ان قند یلوں میں واپس آگر آرام کرتی ہیں ان کا پروردگار

ان کی جو نب متوجہ ہو کر فرما تا ہے تم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ یہ عرض کرتے ہیں کس چیز

گی خواہش کا اظہار کریں حالا نکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں جہتے ابتدت کی ان سے

تین مرتبہ ای قسم کا سوال کرتے ہیں اور ان سے ان کی خواہش دریافت کرتے ہیں جب وہ

یو دیکھتے ہیں کہ خداتعالیٰ کا سوال کا سسمہ جاری ہے تو عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہم

عامی ہیں کہ ہاری ارواح کو دوبارہ ہارے اجسام میں لوٹا وے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ

قبل کیے جا میں ہیں جب پروردگار دیکھ ہے کہ ان کی کوئی حاجت سوائے اس کے نہیں ہے

قبل کے جا میں ہیں جب پروردگار دیکھ ہے کہ ان کی کوئی حاجت سوائے اس کے نہیں ہے

قبل کے جا میں ہیں جب پروردگار دیکھ ہے کہ ان کی کوئی حاجت سوائے اس کے نہیں ہے

قبل کے جا میں ہی جب پروردگار دیکھ ہے کہ ان کی کوئی حاجت سوائے اس کے نہیں ہے

قبل کی جاری کی حاست پر چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

مبز پرندوں کے بیٹ میں رہتی ہیں یعنی شہدا کو جواطیف جسم عنایت ہوتا ہے اس کشکل میہ ہوتی ہے دو بارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کہ شہادت کی لذت حاصل کریں اور دین کی خدمت بجالا کمیں ان کوان کی حاست پر چھوڑ دینے کا مطلب میہ ہے کہ سوال ترک کردینا ہے۔

فوق کے اپنے ان عبال سے روایت ہے کہ نبی کریم ہے ان ان ان کا اصحاب سے فرمایا کرتم ہارے جو بھائی احد کی جنت میں شہید ہوئے تھے القد تعالیٰ نے ان کی ارواح کو مبز پر ندول کے بیٹ میں رکھا وہ ارواح جنت کی نہرول پر جوتی ہیں اور جنت کے کھل کھاتی ہیں اور ان قند بلوں میں جوعرش میں لئکی ہوئی ہیں آ کرآ رام کرتی ہیں جب ان ارواح کو کھانے چینے اور رہنے کی بیٹو بیال معلوم ہوئیں تو انہول نے کہا ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں بین یہ خبر کون پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں تا کہ وہ بھی دنیا سے بے رغبتی کریں اور لڑائی میں سستی اور کا بلی سے کام نہ لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تنہاری کریں اور لڑائی میں سستی اور کا بلی سے کام نہ لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تنہاری

جانب سے يہ بات ال كو يَ بَيْهَا دِيَا بُول اللهِ عِنْدَرَبِهِمْ يُرُزقُون (ابوداز) فَيْ سَبِيْلِ الله امُواتابلُ احْيَآءٌ عِنْدَرَبِهِمْ يُرُزقُون (ابوداز)

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہریرہ کی کریم کی ہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ القداتی لی ان بندوں پراپی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کوتل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہوجا کمیں ایک اللہ کے راستہ میں لڑے اور شہید ہوجائے پھراللہ تعالی قاتل کو اسلام کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہوکر کسی جنگ میں شہید ہوجائے۔ (بخاری مسلم)

یعنی ایک پہلی د فعہ کا فر کے ہاتھ سے شہید ہوا پھروہ کا فرمسلمان ہوکر جہاد کرنے نکلا اورشہبید ہوگیا۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ کی کہ گاہ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں پراپی خوشی اورمسرت کا اظہ رکرتے ہیں جو پالیہ زنجیر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے جوزنجیروں ہے باندھ کر جنت میں لیجائے جاتے ہیں۔ (بخاری) لیعنی کفر کی حالت میں قیدی بن کر پا بجولاں آتے ہیں پھرمسلمان ہوجاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں تو گو یا جنت کیلئے باندھ باندھ کرلائے جاتے ہیں۔

مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہول گے پس جب طاعون والوں کے زخم دیکھے جا تھیں گے تو

وہ شہداء کے مثل ہوں گے۔ (احدان کی)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون سے مرنے والا شہید ہے بیر وایت اس کی ہے۔

﴿ ا ﴾ حضرت جابر تر میں کو پکھ شکستہ خاطر اور مغموم و کھت ہوں میں نے عرض کے فرایا اے جابر ہوگی بات ہے میں تم کو پکھ شکستہ خاطر اور مغموم و کھت ہوں میں نے عرض کیا یار سول اللہ ہے کہ میں جو الدغر وہ احد میں شہید ہوگئے ہیں اور انہوں نے کافی ہال بچے چھوڑ ہے۔ اس پر نبی کر پم ہے شن نے فر مایا کیا میں تم کواس بات کی بثارت نہ دول کہ اللہ تعالی نے تہر کر سے کی سے کی طرح میں تا تا کہ کیا بال یا رسول اللہ آ ب نے فر مایا اللہ تعالی نے بھی کسی سے کلام نہیں کیا الکن تمہمارے باپ کوزندہ کرکے اپنے روبر وطلب کیا اور فر مایا اسے میر سے بندے اپنی خواہش بنا تا کہ بوری کردوں تمہمارے باپ نے کہ اسے میر سے دب بندے اپنی خواہش بنا تا کہ بوری کردوں تمہمارے باپ نے کہ اسے میر سے دب جھے دوبارہ و نیا وی زندگ و یہ جسجے تا بوری کردوں تمہمارے باپ نے کہ اسے میر سے دب جھے دوبارہ و نیا وی زندگ و یہ جسجے تا کہ کہ تیری طرف سے پہلے ہی اعلان کہ تیری راہ میں دوبارہ قبل کیا جاؤں ارش دہوا اس امر کا میری طرف سے پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ مرنے والے دوبارہ و نیا میں نہیں ترجیح جو نئیں گئی بی بیہ آ بت نازل ہو کی ۔ و لا تحسیس الدین قُتلُو فئی سبیل اللّٰہ المواتا الایہ (ترین)

﴿ الله صفرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس شخص نے میری میر ہے گھر آ کرزیارت کی یارسول اللہ کی مسجد یا بیت المقدس میں آ کرمیری زیارت کی اور مرگیا تو وہ شہید مرا۔ (دیلمی)

سیت القدمسجد نبوی اور بیت المقدس جانے والوں کیسئے یہ بیثارت ہے بینی جو شم اس سفر میں مرجائے گااس کوشہ وت کا تواب ہوگا۔

مراتب کودیکھےگا۔(مشکوۃ)

شہدا کے مراتب کود کھے کریے خواہش کر یم کی ہے اربارابقد کی راہ میں قبل کیا ہو و س ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَعْلَمُ عَلَى الله ﴿ مَعْلَمُ كَا الله ﴿ مَعْلَمُ كَا الله ﴾ وس سے پہلے خون كا فیصلہ کیا جائے گا ایک شخص دوسر ہے شخص كا ہاتھ پکڑے ہوئے حاضر ہو گا اور کھے گا اے میر ے رب اس نے مجھے تل کیا ہے اللہ تع لی فرہ نے گا کس معاملہ میں تو نے اس کوتل کیا تھا رہ کو تا کہ بلند کر نا تھا اللہ تع لی فرہ نے گا ہو میں ہو ہے گا کو رہ نے گا اور عرض کو رہ نے گا اور عرض کر ہے گا اور عرض کر رہ گا اللہ کا س وجہ سے تل کیا تھا ہی ہو ہے گا ہوں کہ وہ سے قبل کیا تھا اللہ تع لی فرہ نے گا اور عرض کر ہے گا فلاں شخص کی عرف کے تحفظ کیسے قبل کیا تھا اللہ تع لی فرہ نے گا بھا اس کیسے ہے ہو سے کا میں تھا وہ کے س تھے اور گھے گا ۔ (الیم بن میدور)

مطلب یہ ہے کہ جوتل اللہ کے کمہ کو بدند کرنے کے لئے کیا جائے گاوہ تو جہا دہیں شار ہوگا باتی قتل گنہ ہ اور عذاب کا سبب ہوں گے جس طرح عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گاسی طرح معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہر بریا ہے ہے روایت کرتے ہیں کہ شہدا ، اللہ تعالیٰ کے پاس عرش الہی کے سامید میں یا قوت کے منبرول پر ہمول کے بیمنبر مشک کے نبیوں پر بچھے ہوئے ہوئے اس دن سوائے عرش الہی کے کہیں سامیہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرہ نے گا کیا میں نے تم سے اپناوعد ہ پر رانہیں کی شہدا ، کہیں گے اے رب تو نے وعدہ و ف کردیا۔ (عقیلی)



#### معاملات اوراس كےمتعلقات

﴿ عَرْت حَدْ يَفَدُ وَ اللّهِ الرَّادَ فَرِ مَا يَا بِي كَرِيم عَنْ نَهُ اللّهِ المُوت آيا تا كه اس كى روح قبض كري تو بهلي لوگوں ميں تھا جب اس كے پاس ملك الموت آيا تا كه اس كى روح قبض كري تو اس شخص ہے كہا گيا تو نے كوئى بھلا كام كيا ہے اس نے كہا جھے معلوم نہيں پھر كہا گيا اپنے اللّمال برغور كراس نے كہا جھے خبر نہيں صرف آئى بات تو جھے يا د ہے كہ ميں لوگوں كے ساتھ بيع كيا كرتا تھا اور تنگدست مقروض كومعاف كرديا كرتا تھا ۔ پس اللّه تعالىٰ نے اس كو جنت ميں داخل كرديا - (بندى)

مسلم کی روایت میں ہےاںتد تعالیٰ نے فر ہ یا معاف کر نے اور درگذر کرے کا میں زیاد واہل ہوں اس میرے بندے ہے درگذر کرو۔

مطلب ہیہ ہے کہ ہمارے غریب اور مفلس بندول سے بیدورگذر کیا کرتا تھا ہم اس سے درگذرکر تے ہیں ۔

عام د کانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ گا مک کودھو کا دینے کی غرض ہے جھوٹی قشم کھایا کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا ذکر اس داسطے کیا کہ بیدوفت کا روہ رکے ساتھ خاص ہے۔ زاید پانی سے مرادوہ بانی ہے جوموسم برسات میں عام طور پر جنگل کے گڑھوں میں جمع

ہوج تا ہے اور برسمات کے بعد وگ اسے کھیتوں یا مویشیوں کیسے استعمال کرتے ہیں۔اس پانی ہے اپنا کام نکال کر دوسروں کوموقعہ دینا جائے کیوں کہ بیقد رتی پانی ہے اس میں کسی کی محنت ومشقت کو دخل نہیں جو فض اس پر بلاکسی حق کے قبضہ کرے گاوہ تی مت میں خدا کے فضل ہے محروم دہے گا۔

﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بریّہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعلیٰ فر ، تا ہے دوشر یکول ہیں تیسر اشریک میں ہوتا ہوں بشرطیکہ ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریے گر جب ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو ہیں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہول اور شیطان آجا تا ہے۔ ( جو اوزرین )

کاروبار میں دوآ ومی شریک ہوتے ہیں تو القد تعالی فرہ تا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجا تا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجا تا ہوں مگر جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ملیحدہ ہوجا تا ہوں رزین کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور شیطان آ جا تا ہے بیتی ابوداؤ دہیں شیطان کا ذکر شیں ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بریاۃ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا اللہ تھالی نے تین شخص ایسے ہیں جن سے قی مت کے دن ہیں جھگڑا کروں گا۔ایب وہ شخص جس نے میں آزاد نے میر ہے نام کے ساتھ حہد کیا چھرعہد شخصی اور خذر کیا۔ دوسراوہ شخص ہے جس نے کی آزاد آ وی کوفر وخت کر کے اس کی قیمت کو کھالیا۔ تیسر ہے وہ شخص جس نے ایک مز دور کومز دور کی براگایا اور اس سے بوری محنت اور بورا کام لیا پھراس کی مز دور گی اس کوئیں دگ۔ (بخاری) خدا کے نام کے ستھ عہد کیا جسے کہا کرتے ہیں میں خدا کو درمیان ویتا ہوں یا خدا کو اور مرکز تا ہوں۔

و ۵ ﷺ حضرت ابو ہر برہ گئی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی اچھا اور جب اپنے آدمی کو تقاضے نے کوئی اچھا گمل نہیں کی تھی صہ ف لوگول کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے آدمی کو تقاضے کیا کے بھیجا کرتا تھا تو اس کو یہ ہدایت کردیا کرتا تھا کہ جوآ سافی ہے وصول ہو جائے وہ لے لیے بھیجا کرتا تھا تو اس کو یہ ہدایت کردیا کرتا تھا کہ جوآ سافی ہے وصول ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم لیے بھی درگز رکے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو القد تعالیٰ نیک ہے کہ کا رکز رکز ہے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو القد تعالیٰ نیک

عمل کیا ہے اس نے عرض کیا ہیں نے کوئی نیک کا منہیں کیا البتہ میر الیک لڑکا ملازم تھ میں لو گوں کو قرض دیا کرتا تھا کہ جس تقاضے کیلئے بھیجی تھا تو کہہ دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرنا آسان ہواس سے لے لمیہ جیو اور تنگدست سے درگذر کر د بجوشا یوائند ہم ہے بھی درگذر کر ہے القدتی لی نے فر مایا میں نے تجھ سے درگز رکیا۔ (نسانی ابن حب نام کم ابوقیم) جونکہ قرض دے کر قرض کی وصول یا بی میں نرم برتاؤ کرنے کا عادی تھا اس لئے القدتعالی نے اس بندے سے درگز رفر مادیا بیروایت نمبرا میں گزرچکی ہے۔

0-0-0

علماور بالمعروف

﴿ الله حضرت عائش سے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تق کی نے کہ القد تق کی نے کہ القد تق کی میں جو پر وی بھیجی جو طلب علم کیلئے چلاتو میں اس پر جنت کا راستہ آسان کر دوں گا اور جس کی میں نے دوآ تکھیں لے لیس تو ان کے بدلے میں اس کو جنت عطا کروں گا اور علم کی زیاد تی عبادت کی کثر ت ہے بہتر ہاور دین کی اصل تو پر ہیزگای ہے۔ (بہتی نی شعب الایمان) جرئیل علیہ السلام کو وی بھیجی کہ فلال فلال شہر کو اس کی آبادی کے ساتھ الث و ے حضرت جرئیل علیہ السلام کو وی بھیجی کہ فلال فلال شہر کو اس کی آبادی کے ساتھ الث و مے حضرت جرئیل ملے السلام کو وی بھیجی کہ فلال فلال شہر میں تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے بھی ایک لیحہ جرئیل نے عرض کیا اے پر وردگار! اس شہر میں تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے بھی ایک لیحہ کے لئے بھی تیری نا فر مانی نہیں کی القد تعالی نے فر مایا اس شہر کو اس محض پر اور اس کی آبادی میری وجہ سے بھی ایک گھڑی جبرہ متغیر نہیں ہوا۔ (بیبق)

مطلب بیہ ہے کہ خودتو گناہ نہیں کرتا تھالیکن گنا ہوں پر بھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتا تھااور گناہ گاروں کو گناہ ہے منع نہیں کرتا تھا۔ سے نیک باتوں کا تھم کرواور بری ہوتا ہے کریم کی سے روایت کرتی ہیں کہ القد تعالیٰ فرہ تا ہے نیک باتوں کا تھم کرواور بری ہوتوں سے لوگوں کو بچاؤ اس سے پیشتر کہتم مجھ کو پیارواور میں قبول نہ کروں اور تم مجھ سے مانگواور میں تم کو نہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرواور میں تمہاری مدد نہ کروں۔(بیمی)

مطلب بیت کدامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہوکہیں ایسانہ ہوکہاں کام
کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے ہیں تم سے ناراض ہوجاؤں اور تمہاری درخواست پر توجہ نہ کرول ہے

﴿ ٣﴾ شعبر بن حکم نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصد کرنے کی غرض ہے جب کری برجو وقتن ہوگا تو علی وسے فروا ہے گا کہ میں بندوں کا فیصد کرنے کی غرض ہے جب کری برجو وقتن ہوگا تو علی وسے فروا ہیں مغفرت نے تم کو اپنا علم اور اپنا حم سے ف ای لئے عطافر مایا تھا کہ میر الراد و بیتھ کہ تمہاری مغفرت کروں خواہ تم سی حالت بربھی ہواور جھے بچھ برداہ نہیں۔ (طبر انی)

لیعنی تمہاری خط و ل برتم ہے مواخذہ کئے بغیر محض علم کی برکت ہے تم کو بخشد ول تو مجھے اس مغفرت برسی ک پر وانبیل یعنی مجھ ہے کو کی پوچھنے والانبیل۔

﴿ ۵﴾ حضرت جابر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی قیامت میں فر مائے گا اے جماعت ملی میں نے تم کوہم اس غرض ہے دیا تھا تا کہ وہ تعلق طاہر کروں جو جھے کو تمہارے میں تھ ہے کھڑے ہوجاؤییں نے تمہاری مغفرت کردی۔ (ترفیب) یعنی علم عطا کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس مخصوص تعلق کا اظہار ہو جو جھ کو علماء کے

ساتھ ہے۔



#### اوپ

﴿ الله عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ

یعنی مار تا ت کے وقت ایک د وسرے کوسرام ملیک کیا کریں۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے القد تعالی نے آوہ کو اپنی صفات پر بیدا کیا ان کا قد ساٹھ ذرائ تھا جب ان کو بیدا کیا تو القد تعالی نے تھم دیا کہ فرشتوں کی وہ جماعت جو بیٹھی ہے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ تمہارا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور تم کو کیا دعا دیتے ہیں وہی تمہاری اور تمہاری اولا د کا باہمی تحیہ ہوگا ہی آوم گئے اور کہ المشلام علیٰ گھ انہوں نے جواب میں کہاو علیٰ گئے السّالام ورخمهٔ اللّه مل ککہ نے رحمة الله بالا ویا دیا ہوگا وہ عضرت آوم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لمبا ہوگا ۔ مخلوق کا قد چھوٹ ہوتا گیا حضرت آوم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لمبا ہوگا ۔ مخلوق کا قد چھوٹ ہوتا گیا حسرت آوم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لمبا ہوگا ۔ مخلوق کا قد چھوٹ ہوتا گیا حسرت آوم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لمبا ہوگا ۔ مخلوق کا قد چھوٹ ہوتا گیا حسرت آوم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد س ٹھ گز لمبا ہوگا ۔ مخلوق کا قد چھوٹ ہوتا گیا

پہیے لوگوں کا قد نسبتاً بڑا ہوتا تھ اس کوساٹھ ذراع سے تعبیر کیا ہے ذراع نصف

ہاتھ کا ہوتا ہے۔

وسل کے کہ القد میں اس کے جو دور ایت ہے ارشاد فرہ یا نبی کریم کا اللہ تعلی اس تعالی ارشاد فرہا تا ہے جس شخص نے ہو جو دور درت کے خمریعی شراب کوترک کر دیا تو ہیں اس کو خطیر قالقدی ( خطیر قائقدی ( خطیر قائقدی ایک فاص مقام کا اس ہے جہاں اٹل جنے کی مہر نی ہوگ ) سے بلاؤ نگا اور جس شخص نے باوجود قدرت کے رہنٹی لباس ترک کیا تو ہیں اس کو خطیرہ القدی ہیں کی شرے یہناول گا۔ (براز)

و این ہے کہ انہوں نے سعید بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سن ہے وہ فر ماتے سے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمان لوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور جنہوں نے ختنہ کیا اورلوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بر حمایا دیکھوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بر حمایا دیکھوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بر حمایا دیکھوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بر حمایا دیکھوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائی اور لوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بر حمایا دیکھوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائیس اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائیس اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے مونچھیں اورلیس کتر وائیس اورلیس کتر وائیس اورلیس کتر وائیس کتر وائیس کرنے مونچھیں کتر وائیس کتر وائیس کتر وائیس اورلیس کتر وائیس کتر وائ

كدات رب ميرے وقاريس زيادتی سيجئے۔ (١٠ ك)

حضرت ابراہمیم ان کامول میں پہلے برزرگ میں جنہوں نے مہمان نوازی 'ختند اور مونچھیں کتر وانے کی رسم ادا کی بڑھا ہے کو وقار فر مایا کیوں کہ بڑھا پالبوولعب اور معاصی سے ہازر کھتا ہے۔

مطلب میہ ہے کہ تصویر بناتے ہیں اگر بنانا جاہتے ہیں تو کسی چیز کو پیدا کر کے دکھ کمیں ہم نے ذرہ کا ترجمہ چیونٹی کردیا ہے۔



# تواضع "تكبر ظلم اورصله رحمي!

﴿ ا﴾ حضرت عمر بن الخطابُّ ہے مرفوعاً روایت ہے القد تع کی فرما تا ہے کہ جس شخص نے میرے لئے تو اضع کی حضرت عمرؓ نے اپنی شخصی نیچی کر کے دکھائی میں اس کو بلند کرتا ہوں پھرا پی شخصی کو آسان کی طرف کر کے او نیچا کیا اور کہا اس طرح۔ (احمد ہزاز) .

لیعنی جومیرے لئے تواضع کرتا ہے میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں حضرت عمر جمہ جماتے اس روایت کو بیان کرتا ہوں حضرت عمر جماتے جمائے اس روایت کو بیان کرتے تھے تو تواضع کے الفاظ کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو جھائے جمائے زمین سے قریب کر دیا کرتے تھے اور جب بلندی کا ذکر کرتے تھے تو ہتھیلی کا رخ آسان کی طرف بلیث کراوٹیا کر دیا کرتے تھے۔ ا

مطلب بیرتھا کہ اس طرح جو مختص جھکتا ہے خدائے تعالی اس کو اس طرح او نیجا کردیتا ہے۔

﴿٢﴾ حضرت عیاض بن حمارالمجافعی نی کریم ﷺ ہےروایت کرتے ہیں کہ التد تعالیٰ نے جمے پروتی کی ہے کہ اس قدرتواضع اختیار کرو کہ کوئی کسی پرفخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پرظم کرے۔(الا تعاف السد)

ر این حیارت ابوسعیداورابو ہریرہ وونوں نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے عزت میری نیچ کی چا دراور کبریائی میری اوپر کی چا در ہے جوشن ان چا دروں میں جھے ہے تانی کرے کا میں اس کوعذاب کروں گا۔ (مسلم)

ان چا دروں میں جھے سے کھینچا تانی کرے کا میں اس کوعذاب کروں گا۔ (مسلم)

لیمنی بیدونوں میری مخصوص صفتیں ہیں جوان کوا نفتیار کرے گا دوعذاب کا مستحق ہوگا۔

(۳) کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بول ہے عظمت و کبریائی میری نیچ اوپر کی دوچا دریں ہیں جوشف ان میں چھینا جھیٹی کرے گا میں اس کو آگے میں ڈال دول گا۔

(ابن حبان)

﴿ ۵﴾ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جی یوں ہے کہ ارشاد فر مایا نبی کر ہم کھی اللہ کے کہ انتدافی کا نبی کر ہم کھی اللہ کے کہ انتدافی کے دوالے کی اس نے دخن کی کمریکڑ کی اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کیا تو اس جگہ ہے جو قطع حمی یعنی رشتہ تو ڑنے سے بناہ ما نگا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کیا تو اس کو طبع بات سے راضی نہیں ہے کہ جس اپنی رحمت سے اس کو ملا دک جو تھے کو ملائے اور اس کو قطع کر وں جو تھے کو قطع کر ہے۔ رحم نے عرض کیا جس راضی ہوفر مایا ایسانی ہوگا۔ (بغاری) محفی کہ دب کی شخص حقو کی ازار بند باند سے کی جگہ کو کہتے ہیں اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کی شخص سے فریا دکر نی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے ذار کا کونا بکڑ لیا کرتے ہیں اس حدیث جس اس فریاد کو

حقوی الرحمٰن کے الفا و سے ذکر کیا ہے بینی جب خلقت کو پیدا کیا تو رحم بینی رشتہ نانہ فریا دی بن کر کھڑ اہوا۔

﴿٢﴾ حضرت ابو ہر رہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے رحم لیعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے پس اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہو نے فر مایا ہے جو جھے کو ملائے گااس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گااور جو جھے کو قطع کرے گا میں س کو قطع کروں گا۔ (بخاری)

تعنی علاقه رحمت

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابن عب س کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ، تا ہے ہیں اس شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں جومیر کی عظمت کے مقابلہ میں قواضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے مقابلہ میں بڑائی اور بلندی نہیں طاہر کرتا ہے اور کوئی رات ایک نہیں گزارتا جس میں وہ گنہ ہی پراصرار کرنے والا ہواور کسی دن میرے ذکر کوقطع نہ کرتا ہو سکین مسافر اور بیوہ پررتم کرتا ہے اور مصیبت زدہ پررتم کرتا ہے یہ وہ مخص ہے جس کا نور آفت ب کے نور کی مثل ہے میں اس شخص کی اپنی عزت کے دامنوں میں حفاظت کرتا ہوں اور میر ب فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ میں تاریکیوں میں اس کیلئے نور پیدا کر دیتا ہوں۔ اور غصہ اور جہالت کے وقت اس میں صلم پیدا کر دیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں ایک اور غیر قبل ہیں۔ اس کی مثال میری مخلوق میں ایک اور غیر قبل ایک حفوق میں ایک حقیق میں جنت الفردوس کی۔ (براز)

یعنی اس کامخلوق میں بڑا درجہ ہوتا ہے۔

﴿٩﴾ حضرت علیٰ نبی کریمﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القدت کی فرما تا ہے میرا غصہ اس فخص پر بہت ہوتا ہے جو ایسے آ دمی پرظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوتا۔ (طبرانی نی کبیر) یعنی بے دارث جس کا ظاہر میں کوئی حمایتی نہ ہو۔

﴿ • ا﴾ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ امتد تعالی نے نبی کریم ﷺ ہے فر اید بھلائی اور خیرا پنی امت میں ہے ان لوگوں کے پاس تلاش کر وجو رحمہ ل ہوں اور انہی کے پاس تلاش کر وجو رحمہ ل ہوں اور انہی کے پاس زندگی بسر کروکیوں کہ ان میں میری رحمت موجود ہوتی ہے اور ان توگوں میں جو سخت ول ہوں ان کے پاس بھلائی مت تلاش کر وکیونکہ ان میں میر اغصہ اور غضب ہوتا ہے۔ (قضائی)

﴿ ال﴾ حضرت انسؓ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ ارشادفر ، تے ہیں کہ القد تعالیٰ فر ، تا ہے ہیں ہی تمام قو تو ں کا ما لک ہوں جو شخص دونوں جہاں میں عزت جا ہتا ہے اس کوغالب اور قو می تزکی فر مانبر داری کرنی جا ہے۔ (خطیب بندادی)

﴿ ١٢﴾ حضرت ابو ہر برہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ القد تع کی فر ما تا ہے جس نے میرے لئے نرمی اختیار کی اور میرے لئے تواضع کی اور میری زمین میں تکبر نہیں کیا تو میں اس کو بلند کروں گا یہاں تک کہ اس کو کلیین میں پہنچا دوں گا۔ ( ہوئیم )

علیون بلندمق م کا نام ہے۔

﴿ الله ﴿ الله عَلَى المواهامة على روايت ب كدفر ما يا نبى كريم ﷺ نے تكبر سے بچو جو بندہ بميشه تكبر كتار بتا ب تو الله تعالى فرماتا ب اس بندے كا نام سركشول ميں لكھدو۔ (ابن عدى)

لیعنی تکبر کا خوگرانی م کارنافر ما نوں اور سرکشوں میں لکھدیہ جاتا ہے۔
﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت اس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے اے مخاطب تو ایک شخص کے خلاف اس لئے بدوعا کرتا ہے کہ تو نے اس برظلم کیا ہے جب ایسا موقعہ ہوتا ہے تو میں اگر چاہتا ہوں تیری وعا بھی قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خالف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خالف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو تم دونوں کو قیامت تک کے لئے مؤخر کر دوں اور قیامت تک کے لئے مؤخر کر دوں اور قیامت میں اپنی وسعت عفوے دونوں کے ساتھ معاملہ کروں۔ (م) میں کینی میری مشیت پر موتوف ہے دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کروں ایک کردوں یا دونوں کی مغفرت کردوں۔

﴿ ۱۵﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی فر ما تا ہے رشتہ ناتہ والوں کے ساتھ میل جول رکھا کرو۔ یہ چیز دنیا میں تم کومضبوط کرنے والی ہے اور آخرت میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ (عبد بن حید)

﴿ ١٦﴾ حضرت ابو ہریرہ نجی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہیں نے جس چیز کاتم کو امرکیا تھا اور جس چیز کاتم ہے عبدلیا تھا اس کو تم نے ضائع کردیا اور تم نے اپنے نسبول کو بلند کیا آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تم ہوں کا ہمتی اور پر ہیز گار لوگ کہاں ہیں۔ ہیشک اللہ کے نزدیک وہی شریف ہے جوتم میں سے پر ہیز گار ہے۔ (بہتی)

مرا کے جی کہ جب کسی جہ کہ ہے ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ جب کسی بند ہے برطام کیا جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کو کی فض اس مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور وہ آ سان کی طرف مندا تھا کر اللہ نعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اے بند ہے ہیں حاضر ہوں اور جس تیری مدد کروں گا۔ بید مدد جبدی ہویا کسی قدرتا خیر ہے ہو۔ (ویلی)



### امت محربيلي صاحبهاالتحية والسلام كاثواب

﴿ اَ مَعْرِت اِ مِدِوا عُلَمْ مِنْ اِن الله مِن الله على الله وردا عُلَمْ الله من الله على الله من الله على الموال الله على الله

کیوں کر ہوگا جب ان کوعقل اور تحل نہ ہو گا انقد تع کی نے ارشاد فر مایا کہ میں ان کواپنے علم اور حدم سے قحل دول گا۔ ( بہتی نی شعب الایمان )

یعنی برواشت کی طاقت میں عطا کروں گا ورنہ پریشانی میں عقل کہاں ٹھکانے ہتی ہے۔

الد تعین کے دیارہ کے دیارہ کے دیارہ کے دوایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تق کی کے میر سے لئے زبین کو سمیٹ دیا تو جی نے دبین کی مشرق اور مغرب کے تمام حقے ویکھے اور بیشک میری امت کی سلطنت اس زبین پر ہونے والی ہے جو مجھ کو دکھائی گئی ہے اور مجھ کو دوخرانے سرخ اور سفید رنگ کے دیئے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے متعلق سوال کیا کہ اس کو عام قحط سے ہلاک نہ کیا جائے اور میں نے یہ بھی کہ کہ میری امت پر سوائے میری امت کے کئی ان کے دشمن کو ان پر مسلط نہ کیا جائے کہ وہ دشمن ان کے ملک اور ان کے مقام سلطنت کو اپنے لئے مباح کر لے اور میر بے رب نے ارشاد فر مایا الے مجمد اور ان کے مقام سلطنت کو اپنے لئے مباح کر لے اور میر بے رب نے ارشاد فر مایا الے مجمد کیا جاتا ہے شک میں سے تیری امت کے سوامسط نہ کروں گا کہ وہ وہ ان کے مقام سلطنت کو اپنے لئے مباح ہو جا آگر چدان پر وہ کو گئی ہو جا تیں جو زبین کے اطراف میں آباد میں یہاں تک کہ بعض ان کے ہلاک کریں بعض کو اور بعض ان کے قید کریں بعض کو ۔ (مسم)

مطلب بیہ ہے کہ دونوں ہو تیں منظور کرلی گئیں عام امت کو قحط سے بھی محفوظ رکھ ج ئے گا اور عام امت پر دشمن کو بھی مسلط نہ کیا ج ئے گا خواہ روئے زمین کی تمام قومیں اس امر کی خواہش کریں اور جمع ہوجا کیں۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابن عمر عدوایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ تہری رک مدت زندگی پہلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جسے عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے اور یہود ونصاری کے مقابلہ میں تمہاری مثال ایسی ہے جسے کی شخص نے مزدوروں سے یہ کہہ کر مزدوری تھہرائی کہ کون ہے جودو پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کرے چن نچہ یہود نے دد پہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون شخص ہے جو عصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کرے تو نصاری نے دو پہر سے لے کرعصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون ہے جوعرص ہے مغرب تک دو دو قیراط پینی دگئی قیراط پر کام کرے سوخبردار ہو کہتم وہ ہوجنہوں نے عصر ہے مغرب تک دو دو قیراط پینی دگئی مزدوری پر کام کیا آگاہ ہو! تم کو دو ہراا جرعطا ہوگا اس پر یہودونص ری بگز گئے اورانہوں نے کہا ہی را کام زیادہ اور مزدوری کم تو ابقد تعالی نے فرمایا کیا بیس نے تمہارے مقررہ اور طے شدہ حتی میں کوئی ناانصافی اور ظلم کیا ؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو حضرت رب العزت نے فرمایا کیا جا ہم کوئی ناانصافی اور ظلم کیا ؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو حضرت رب العزت نے فرمایا پھر تمہیں کیا اعتراض ہوں میرافضل ہے جا ہے جس کوزیادہ دیدوں۔ (بغاری) مغرب کی مثال فرمائی عمریں تھی پہلی امتوں کے مقابلہ میں کم بیں اس لئے عصر سے مغرب تک کی مثال فرمائی عمریں کم بیں گرا جرزیادہ ہے۔

التحمد لله على احسابه وقضله

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرۃ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی فرما تا ہے میرابندہ مون مجھے اپ بعض فرشتوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ (جامع صفر)

﴿ ٤ ﴾ حضرت کعب فرماتے ہیں ہم نے تورات میں لکھا ہوادیکھ سے محمد رسول القد ﷺ میں برائی نہیں کریے بیند میدہ بندے ہیں انہ سے میں اور خد شخت دل وہ کسی برائی کے بواب میں اان کے عام عادت معافی اور بخت ش کی ہوگی ان کی بیدائش کی جگہ ملہ برائی کے جواب میں اان کے عام عادت معافی اور بخت ش کی ہوگی ان کی امت تعریف کرنے والی ہوگی جو اللہ تعالی کی خوشی اور رفح دونوں میں تعریف کرے گی ان کی امت جب کسی دادی اور نشیب میں داخل ہوگی تو الحمد مقد کے گی اور جب کسی بلنداورا و نجے مقد م پر چڑھے گی تو اللہ انکہ کی گوشی اور کی گروش اور جب کسی بلنداورا و نجے مقد م پر چڑھے گی تو اللہ انکہ کی گوشی کو خوشی اور کی گروش اور جب کسی بلنداورا و نجی نصف پنڈ ٹی تک ہوگی ۔ وضو میں اپنے جسم کے اطراف دھو کی ان کی از ارز تحویل کے از ارز تو کی نصف پنڈ ٹی تک ہوگی۔ وضو میں اپنے جسم کے اطراف دھو کی گان کی حاست کی نماز میں اور میدان جہاد میں صفول ایک پکار نے والو آ میان سے دان کی یعنی امت مجمد میر کی رات میں ایک بلکی می آ واز ہوگی جیسے شہد کی محصول کی آ واز ہوا کرتی ہے۔ (معاج)

تورات میں بی کریم کے متعلق جو پیشین گوئی ہے اس میں آپ کی امت کے بھی بعض اوصاف ذکر کئے گئے ہیں بعنی آفاب کی رعایت کریں گے چونکہ ان کی نماز کے اوقات آفقاب کے طلوع اور غروب اور زوال کے ساتھ مقرر کئے جائیں گے اس لئے آفقاب کی گروش پرنگاہ رکھیں گے وضو میں جسم کے اطراف دھوئیں گے بینی ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ جس طرح نماز میں ایک سے ایک ملکر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح میدان جہاد میں بھی ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراد تنجد کی نماز اور شب کی گریہ وزاری ہے ملک شمام میں قائم میں سلطنت سے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حکومت اور سلطنت کا مرکز ملک شام میں قائم ہوگا۔

ولا کے معنوت انس میں کریم کی ہے ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک پکار نے والا عرش اللہی سے پکار ہے گا اے است محمد بیداللہ تعالی فرما تا ہے جو میر ہے حقوق تہماری جانب تھے وہ میں نے تم کو ہبہ کرد ئے ابتہ ہر رے باہمی حقوق رہ گئے ہیں ان کوتم ایک دوسر ہے کومعاف کرد واور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان کوتم ایک دوسر کے کومعاف کرد واور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

﴿ ﴾ حضرت ام ہائی نبی کریم سے روایت کرتی ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل تو حید آپس میں ایک دوسرے کومعاف کر دواور اس کا ہدلہ میرے ذہبے ہے۔ (طبرانی)

لیعنی اگر کوئی ا پناحق معاف کردے گا تو میں اس کوثو اب دوں گا۔

· 🏶 ... 🕸 ... 🕸

انبياء يبهم الصلوة والسلام كاذكر

﴿ ا﴾ جسرت جابر من اویت ہے کہ فرمایا نبی کریم ہے جب اللہ تعانی نے آدم اوران کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے بیخلوق کھائے گی چئے گی نکاح کرے گی سوار ہوگی تو اے خداان کیلئے صرف و نیا بی کردے اور ہمارے گئے صرف آخرت کردے ۔ اللہ تعالی نے فرہ یا جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جس میں میں نے اپنی روح پھونگی ہے اس مخلوق کو اس مخلوق کی اس مخلوق کو اس مخلوق کی ا

ش نہیں کروں گا جن کو میں نے کہا ہووہ ہوگئی۔ ( بیہتی )

یعنی فرشتوں نے جب دیکھا کہانسان کھانے پینے وغیرہ کامحتاج ہے تو اس تقسیم کا مطالبہ کیا'اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کا ان پراظہار کیا کہ اس کومیں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے یعنی صفت حلال و جمال دونوں کا مظہر ہے پھراس میں اپنی روح پھونگی ہے بعنی اپنی خاص صفات ہے اس کوممتاز کیا ہے بیر آخرت اور دیں دونوں کا حقدار ہے اورتم عام مخلوق کی طرت لفظ کن ہے ہیدا ہوئے ہوکہ جب ہم نے کہا کن فکان یعنی پیدا ہووہ ہوگئی۔ 🛊 🛊 حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ فر مایا نبی کریم 🥴 نے قیامت کے دن حضرت نوح ملیہ السوام ہوائے جاتھیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گاتم نے میر ہےا حکام پہنچا نے وہ مونٹ کریں گئے ہاںا ہے دب چھران کی امت ہے سوال کیا جائے گاتم کومیرے احکام پنچے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغیبرنہیں آیا پھر حصرت نوع ہے کہا جائے گاتمہارے ً واوُ و ن لوگ میں ووکہیں گے محمد ﷺ اوران کی امت پھرفر مایا ٹبی کریم الله في الله عنه و الله المرتم الله بات كي شبادت دوك كه بيتك حضرت نوح في تيرا پيام تيرے بندول کو پَني ياتھ' پھر آ پ نے بي آ يت يرشى و كذلك جعلنكم أمَّة وسطالتكونوا شهدا ، على النّاس وَيكُون الرَّسُولُ عَليْكُم شهيدًا ( ١٠٠٥)

( یعنی تم کوبهم ف و مت مادله بنایا ہے تا کہ تم و گوں پرشہادت دے سکو ورتمباری تو ثق ورصد اقت پر رسول ؓ واہ ہو )مطلب میہ ہے کہ چونکہ قران میں حضرت نوٹ کا ذَیر ہے اور ان کی تبلیغ کی تفصیل ہے اس کئے مسلمان حضرت نوخ کے حق میں گواہی ویں گے اور پیغیبر ملیہ الصلوۃ ولسلام اپنی امت کی صداقت پرشهاوت دیں گے۔

﴿٣﴾ حضرت الوبررة عدوايت بكريم الله في أفر مايا بايك دن حضرت ابوب علیه السلام بر ہند عسل کرر ہے تھے اس حالت میں ان برسونے کی ثاریاں گرنے لگیں حضرت ابوب ملیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کواپنے کپڑے میں سمینے گے پس حضرت ابوٹ کے ... نے کو یکارا اے ابوب کیا میں نے تم کو اس چیز ہے جوتم ے یا حضرت ایوٹ ہنے عرض کیا' کیکن آپ کی عطا اور

ئى تېيىل ہول يە ( بخارى )

لیعنی باوجودسب کچھءطا کردینے کے پھراگر آپ اور دیں تو آپ کی عطاہے کس طرح بے نیاز ہوسکتا ہوں۔

و این کر سے این کہ موت این ہریرہ نی کریم سے است سے دوایت کرتے ہیں کہ موت بن میرے دوالے عمران کے پاس ملک الموت آئے اور کہا اپنے رب کا تھم قبول کرویعنی جن میرے دوالے سے سیح حضرت موئی نے ملک الموت واپس کے اور حفرت حق سے عرض کیا 'آپ نے جھے اپنے ایسے بندے کے ملک الموت واپس کے اور حفرت حق سے عرض کیا 'آپ نے جھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جوم نانہیں چاہتا اور اس نے میری آٹھ چوڑ ڈالی القدتی لی نے ملک الموت کی ہوا گا ور ان سے ہوا کہ الموت کی ہوا گا ور ان سے ہوا کیا تر میں ان ندور بناچا ہے ہوا گرزندہ رہنا چاہتے ہوتو ایک بیل کی چیٹر پر ہاتھ رکھدو تمہارے ہاتھ کے بنے جس قدر بال آجا کیں سال تک تم اور زندہ رہو کے حضرت موئی نے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ملک الموت نے کہا گھر مو و کے حضرت موئی نے کہ پس میں نے ابھی موت اختیار کر لی ملک الموت نے کہا 'چوکو بیت المقدل سے ایک پھر چھیکنے کی مقدار قریب کردے نبی کریم چیکا اسے میرے دب جو کو بیت المقدل سے ایک پھر چھیکنے کی مقدار قریب کردے نبی کریم چیکا اسے میر صوب ایک طرف کومرخ ٹیلے کے باس ہوتا تو تم کو حضرت موئی کی قبرد کھا ویتا جو دراستے سے ایک طرف کومرخ ٹیلے کے باس ہے۔ (بغری)

حضرت موی "کا غصہ تو مشہور ہی ہے ایس معلوم ہوتا ہے کہ 'بنداء ملک اموت انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ بہیں شمجھے کہ بید ملک الموت بین اس سے انہوں نے ایک طمانچہ مار دیا آ کھی کولوں دیا بعنی جوآ کھی حضرت موی " کے طمانچہ مار نے کھوٹی تھی وہ صحیح ہوگئی کی مقدار سے فاصلہ بنایا کہ ایک آ دمی پھر چھنے تو جننی دور وہ پھر جا کر یہ ہے اسٹے بی فاصلہ بر چہنچا دیجئے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ چیونی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا'اس نبی نے تھم دیا اور تمام چیونٹیاں جلوادی گئیں القد تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی جیجی کہتم نے ایک چیونٹی کے کاٹنے پر ایک الیم مخلوق کو جلوا ڈ الا' جو خداکی پاک ہیاں کیا کرتی ہے۔ (بن ری)

لعنی ایک چیونی کے کا شئے پر وہاں جس قدر چیونٹیاں تھیں ان کوجلوا دیا۔اللہ

تعالیٰ نے فرمایا چیونٹیاں ہماری تنبیج کرتی ہیں'تم نے ایک ایسی مخلوق کو بے گناہ کیوں سزادی جوذ کرالنی کیا کرتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ مَعْرِت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میر کے کی بندے کو بہتر کے۔ (مسلم)
فرما تا ہے میر کے کی بندے کو بیمنا سب نہیں کہ یؤس بن متی ہے اپنے کو بہتر کے۔ (مسلم)
لیمنی کوئی نبی کی در ہے کا بھی ہواس سے اپنے کوا چھانہیں کہنا چاہئے۔ اللہ تعالی کا ہر پینی ہر غیر پینی ہر سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

، دارمی نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب ہیہ ہے کہ اپنی امت کے حق میں گواہ ہول گئے مبشر خوشخبری دینے والے نذیر ڈرانے والے نبی کریم ﷺ کی تقریباً بیرہ ہ صفات ہیں جوقر آن اور تورات دونوں میں یکسال ہیں۔

﴿ ٨﴾ حضرت علی کرم اللہ وجہدایک یہودی عالم کا جومسلمان ہوگیا تھا ذکر کرتے ہوئے فرمائے نے فرمائے ہوگیا تھا ذکر میں کہ استے ہوئے فرمائے ہیں کہ اس نے نبی کر میں ہیں گئے ہے عرض کیا کہ آپ کا تذکرہ تو رات میں اس طرح ہے محمد ہیں ہوگی ہوں نہ خوت کی جگہ مکہ ہے ہجرت کی جگہ طیبہ ہے اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ نہ خت کلام ہے اور نہ خت دل نہ بازاروں طیبہ ہے اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ نہ خت کلام ہے اور نہ خت دل نہ بازاروں

میں بلند آواز سے بولنے والا بخش اور بری صنع رکھنے والا اور نہ بیبود و گوہوگا۔ ( پہتی )

﴿٩﴾ جعزت عائشہ کہتی ہیں فرمایا نبی کریم ہیں نے اسے اسے اسے اگر میں جاہوں تو سونے کے پہاڑ میر ہے امراہ چلیں ( یعنی اس قدر مالدار ہوجاؤں گر ہیں نے اس کو پہند نہیں ) میر ہے پال ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبہ کے برابر تھی اس نے کہا آپ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے آگر آپ چا جیں تو بندگی کرنے والے پیغیبر ہوں اور چا جیں تو صاحب سلطنت پیغیبر ہوں میں نے سوال کا جواب دینے ہیں تشر حضرت جرئیل کی طرف د کے محاتو انہون نے کہا اپندگی کرنے والا نبی حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ میں نے حضرت جرئیل کی طرف مثور ہے کی خواب میں کہا بندگی کرنے والا نبی حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ میں نے حضرت جرئیل کی طرف مثور ہے کی خواب میں کہا بندگی کرنے الا نبی حضرت عائشہ تر ماتی ہے تو میں نے اس فر شنے کے جواب میں کہا بندگی کرنے والا نبی حضرت عائشہ تو ماتی ہوں جی کریم ہیں کہا بندگی کر کھا تا نہ کہا تہ محل کے معال کرتا ہوں جسے ایک غلام کھایا کرتا ہوں اس طرح بیٹھتا ہوں جسے ایک غلام کھایا کرتا ہوں اس طرح بیٹھتا ہوں جسے ایک غلام کھایا کرتا ہوں اس طرح بیٹھتا ہے۔ (شرح النہ)

﴿ الله عنرت انسَّ ما لک بن صفحت ﷺ ہے معراج کی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں اس روایت ہیں ہے کہ جب پانچ وفٹ کی نماز مقرر ہوئی اور ہیں وہاں سے چلا تو ایک پکارنے وائے نے ندا کی ہیں نے اپنا فرض پورا کیا اور اسپنے بندوں سے ہیں نے شخفیف کردی۔ (بخاری وسلم)

لیعنی پچاس نماز وں کی تعداد کم کرکے پانچ کر دی اور تو اب چونکہ پچاس کار ہااس لئے جوفرض کیا تھاو ہ بھی بورا ہوگیا۔

﴿ ال ﴿ حضرت ثابت بنانی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ انے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چو پایہ تھا جس کا رنگ سفید تھا اس کا قد لمب تھا گدھے سے ذرا برا اور خچر سے قد رے چھوٹا تھا۔ تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ بہتی ہے میں اس پر سوا ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچا اور میں نے براق کو اس صلقہ سے باندھا جس سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں پھر میں مجداقصی میں داخل سامیں نے دورکعتیں وہاں

یڑھیں کھر میں کلاحضرت جہ بان نے دو برتن میر ہے رو برق کئے ایک میں دودھ تھااور ا یک میں شراب تھی میں نے دودھ کا برتن اختیار کرلیا حضرت جبر کیل نے فر مایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا بھرہم آ سان کی طرف بلند ہوئے ای حدیث میں مختلف آ سانوں پر جانے اور مختلف پنیمبروں ہے ملاقات کا ذکر ہے ساتویں آسان پر حصرت ابراہیم کی ملاقات کا ذکر ہے اسی روایت میں سدرة المنتنی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا خداکی مخلوق میں کوئی ایبانہیں ہے جوسدرۃ المنتہی کی خو بیاں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر آ پ نے فر مایا میری جانب وتی کی گئی جو کیجیجی کی گئی اور مجھ پر ہررات اور دن میں بچپاس نمازیں فرض کی کئیں جب میں واپس ہوا تو حضرت موی تھ کے یاس پہنچ 'انہول نے فر مایا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر رات دن میں ہجی س نمازیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست سیجئے آپ کی امت اس قد رحافت نہیں رکھتی میں بنی اسرائیل کوآ ز ، چکا ہو ں نبی كريم الله فره تے ہيں ميں واليس كيا اور ميں نے عرض كيا يارب ميري امت ير تخفيف ليجيج میری درخواست پریا نی نم نری کم کردی گئیں حضرت موی کے پاس واپس آیا اور میں نے کبایا ﷺ نمازیں کم کر دی کئیں حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت اس کی بھی طافت نہیں رکھتی اینے رہ کے <sub>کا</sub>س واپس جائے اور کمی کی درخواست سیجھئے بس میں حضرت موسل اوراپنے رب کے مابین آتا جاتا رہا یہاں تک کدانند تعالیٰ نے فر مایا اے محمر ﷺ ہر رات اور دن میں پانچ نمازیں میں اور ہر نماز کا دس گز تواب ہے تو یہ بچاس ہو گئیں جو تخص کی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہ کا عمال میں لکھدی جاتی ہے خواہ وہ اس کو نہ کرے اور اگر ارادہ کے ساتھ کرمجھی لیتا ہے تو اس کیلئے دس نیکیا ل<sup>ا</sup>بھی جاتی میں اور جو شخص بدی کا اراد ہ کرتا ہے لیکن وہ بدی اس سے واقع نہیں ہوئی تو اس کے نامہ ّ ا عمال میں کوئی گناہ تبیں کھھا جا تا اور اگروہ اس بدی کوجس کا ارادہ اس نے کیا تھا کرگز رتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھ جاتا ہے میں اس حکم کے بعد پھر واپس آیا اور حضرت موی کک پہنچ اوران کوخبر دی انہوں نے پھر مجھ ہے کہا کہ جائے اور کمی کی درخواست سیجئے نبی کریم ﷺ فر ، تے ہیں میں نے کہا گئی ہ رمیں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ مجھ کواس

ے حیااور شرم آگئی۔ (مسم)

یعنی بار بارتخفیف کا سوال کرنے ہے شرم آئی۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابوذر کی روایت میں ہے کہ جب میں آخری مرتبہ حضرت موک کے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے تخفیف کو کہا تو میں پھر حضرت حق کی جناب میں صاضر ہوا تو القد تعالی نے فر مایا بینمازی تعداد میں یا نچ میں اور اجروثو اب میں پچاس میں کیوں کہ میرے یاس بات بدلانہیں کرتی۔ (بخاری مسلم)

یعنی علم تبدیل نبیں ہوتا اوا کرنے کے اعتبار سے اگر چہ پانچ نمازیں رہ کئیں لیکن تواب میں اب بھی وہ پیاس ہیں۔

الله عضرت امام جعفرانے باب امام محمد باقرے روایت کرتے ہیں کہ ا کی شخص قریش میں ہے میرے والدامام زین العابدین کے پاس آیا تو میرے والد نے اس ہے کہا کیا ہی تم کورسول اللہ علیٰ کی کوئی بات سناؤں اس نے کہا ہاں سن ہے آ ہے نے فرمایا جب نبی کریم ﷺ بیار ہوئے تو ان کی خدمت میں حضرت جرئیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہاا مے محمد ﷺ محمد کواللہ تعالی نے آپ کی اُس عزت وعظمت کے اعتبارے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جوعزت وعظمت آپ کیلئے مخصوص ہے اور وہ آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس بات کووہ آپ ہے بھی زیادہ جا نتا ہے وہ فر ما تا ہے تم اپنے کو کیسایا تے ہو۔ یعنی آپ کے مزاج کیے ہیں نبی کریم ﷺ نے جواب دیا اے جبرئیل میں اپنے کو مغموم اور مکروب یا تا ہوں پھر دوسرے دن حضرت جبر نمیل آئے اور آپ نے بہی جواب د یا کئم اور تکلیف میں مبتلا یا تا ہوں پھرتیسر ہے دن حضرت جبرئیل آ ئے اور آ پ نے وہی جواب دیا کہم اور تکلیف میں یا تا ہوں حضرت جبر ٹیل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا پیفرشتہ ایک لا کھ فرشتوں کا سردارتھا اور اس کے ماتحت ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھ فرشتوں کا مردارتھا اوراس اساعیل فرشتے نے حاضری کی اجازت جا ہی آ پ نے اس كا حال دريافت كيا حضرت جرمل نے عرض كيابيد مك الموت ہے آ ب سے اجازت طلب كرتا ہے اس نے بھى آپ سے پہلے كى مخص سے اجازت طلب نہيں كى اور ندآپ كے بعد کسی ہے اجازت طلب کرے گا'نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس کوا جازت دو سوجر کیل نے اس کو حاضری کی اجازت دی اس نے آپ کوسلام کیا ورعرض کیا اے جمہ بھالات تالی نے جمہ کھی کہ بھیجا ہے اگر آپ جھے کو تھی کہ بیس آپ کی روح قبض کروں توقیض کروں گا اوراگر آپ جمھ کو تھی کہ جھی آپ نے کہ بیس آپ کی روح قبض کروں گا تو وہی کو تھی کو تھی کو تھی کہ تھی ہوگئی کروں گا تو وہی کرے گا ملک الموت نے عرض کیا ہاں جھے کو بہی تھی دیا گیا ہے اور یہی کہ گیا ہے کہ بیس آپ کی فرمانبردای کروں امام زین العابدین فرماتے ہیں مضور بھی نے جرئیل کی طرف و کے ماجر سے کہ اس کے جرئیل کی طرف و کے ماجر سے کی فرمانبردای کروں امام زین العابدین فرماتے ہیں مضور بھی نے جرئیل کی طرف و کے ماجر سے کی اے جو کی کا قات کا مشاق ہے ہیں آپ نے ماکس کے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نچیاس نے آپ کی ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نچیاس نے آپ کی روح قبض کرلی۔ (بعقی فی شعیب الدیمان)

بیدروایت طویل ہے مگر ہم نے حسب ضرورت مختصر کردی ہے مغموم اور مکروب اس غرض سے فر مایا کہ امت کی بخشش اور میر ہے بعد جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی وجہ سے غمز دہ ہوں۔

و ۱۳ کی در استوں کے برائی فدمت اقدی ہیں کہ جس نی کریم ہے کی فدمت کی جہر ہے ہیں کہ جس نی کریم ہے کا کہ ایک فحص آیا اور اس نے فدمت اقدی جس فاقد کی شکایت کی پھر دومرا آیا اس نے راستوں کی بدائنی اورلوث مارکا ذکر کیا نی کریم ہے کا نے فرمایا اے عدی تم نے جر دو یکھا ہے اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم دیکھو کے ایک چھوٹا سا قافلہ جر ہ سے گا اور خانہ کو بکا طواف کرے گا اور اس کوراستہ جس سوائے اللہ تعالی کے کسی کا خوف نہ ہوگا اور اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسری کے فرزانے فتح کرلوگے اورا گر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسری کے فرزانے فتح کرلوگے اورا گر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسری کے فرزانے فتح کرلوگے اورا گر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم کسری بھر کر نظے گا اوراس تلاش جس نظے گا کہ کوئی اس سونے یا جا ندی کو قبول کرنے والا نہیں سطے گا اور ب شک ایک دن تم جس اللہ تعالی سے اس حال جس ملا قات کرے گا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تر برحال بھی بھو جو واسط بن کر تر جمہ کرنے کہ اللہ تعالی فر مائے گا کہ جس نے تیرے پاس رسول بھی بھو جو واسط بن کر تر جمہ کرنے کہ اللہ تعالی مرض کرے گا کہ جس نے تیرے پاس رسول بھی بھوا 'چراللہ تعالی ارشاد فر مائے گا کہ جس نے تھو کو مرض کرے گا کہ جس نے تھو کو مرض کرے گا کہ جس نے تھو کو برخی سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا پھر یہ بندہ اپنی رائیس دیا اورانے فتل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا پھر یہ بندہ اپنی رائیس دیا اورانے فتل سے نہیں نواز ابندہ عرض کرے گا بے شک ایسا ہوا پھر یہ بندہ اپنی

دائیں جانب اور بائیں جانب نظر ڈالے گاتو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اس کو دوز خ نظر آئے گی۔

نی کرمیم و ایک کی میر میرا آگ سے اپنے آپ کو بچاد کی در دوتو ایک کی کوشش خیرات کرو کی در کا کلا ایک کی کوشش خیرات کرو کی در کا کلا ایک کی کوشش کرے دعفرت عدی بن حافظ فر مانے ہیں جس نے اپنی زندگی جس جیرہ سے قافلوں کو آتے دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تے اور راستہ جس ان کو کی خطرہ سوائے خدا کے خوف کے نبیس ہوتا تھا اور جس ان لوگول جس سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہر مز کے خزانوں کو کئے بیا اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم و کا کی وہ بات بھی پوری ہوتی دیکھو کے کہا اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم و کا کی دہ بات بھی پوری ہوتی دیکھو کے کہا کا در اگر کے کا اور کی گئی کے دالانہ سے کا ربیاری)

مطلب ہے کہ کھاوگوں نے مفلی اور بدائنی کی شکا یت کی تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ چند دن کی باتیں ہیں اسلام کی ترقی اور عروج کے ساتھ یہ باتیں ختم ہوجا کیں وہ فرماتے ہیں بعض پیشین گوئیاں تو جوجا کی حضور دائی ہیں نے دیکھ لیس اور بعض جوجے گاد کھے لیے گا واکی با کیس دوزخ نظر آئے کے حضور دائی ہی جب جت قائم ہوجائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے کیا کہ وہائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے کیا کہ اس کیا کہ وہائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے کیا کہ اس کیا کہ وہائے گیا تو پیر میں کہ اور بھی بات کیا کرو

و ۱۵ کی۔ دھرت این مسور ہی کریم کانے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سے کی نے دریافت کیا یارسول اللہ کانگھودگیا ہے آپ کانٹ فرمایا جس دن اللہ تعالی کری پر نزول اجلال فرمائے گا تو کری ہیت اللی سے چرچ ہولیا کی مالاں کہ کری کی برائی اوراس کے بھیلاؤ کا بیعالم ہے کہ آسان وز جن کے درمیان کی وسعت ہے بھی کہیں نیادہ ہے تم سب اس دن برہند اور غیر مختون حاضر کئے جاؤگے سب سے پہلے دھزت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلیل کو کپڑے بہنائے جائیں ہی خور یس سفیدرنگ کی لائی جائیں گی پھر معنرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بوادر س سفیدرنگ کی لائی جائیں گی پھر معنرت ابراہیم کے بعد جھے کولیاس عطا کیا جائے گا پھر جس اللہ تعالی کی دائیں جانب ایک حضرت ابراہیم کے بعد جھے کولیاس عطا کیا جائے گا پھر جس اللہ تعالی کی دائیں جانب ایک

مق م پر کھڑا ہوں گامیرے اس مرتبہ پر پہلے اور پچھلے غبطہ کریں گے۔ (واری)

کری پر نزول اجلال کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت حق تعالی اس دن کری پر سے تدبیرا مورفر مائے گا کری عرش ہے جھونی ہے ہیت الہی ہے کری کی جو حالت ہوگی اس کو چر چراہث سے تعبیر کیا ہے جیسے نئے بلنگ یائے کووے میں سے آ وازنگلتی ہے حضرت ابراہیم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کوا یک کا فر ہا دشاہ نے سزاد ہے وفت بر ہند کیا تھا اس لئے قیامت میں ان کوشرف لباس سے مقدم کیا گیا ' پہلے اور چھلے بعنی مقام محمود عطا ہونے پر سب کو غبطہ ہوگا'اور سب اس کی خواہش کریں گئے کہ ہم کو بیم تبہ حاصل ہوتا۔

﴿١٦﴾ حفرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جبرئیل نے آ کر مجھ ہے کہا کہ آپ کا رب فر ماتا ہے کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے کس طرح بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرا ذکرنہیں کیا جاتا مگر آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ (ابو یعل ۔ابن حبان) مثلاً اذ ان اورنماز میں یا کلمہ تو حید میں۔

﴿ ١٤﴾ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں اللہ تعالی نے محمہ ﷺ پر وحی ہیںجی کہ میں نے حضرت سیجیٰ بن زکر یا علیہ السلام کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کولٹل کیا تھا اور تیرےنواے کے بدلے میں ستر ہزارآ دمیوں کواورستر ہزار کوئل کروں گا۔ (ماتم) لعنی حضرت کی کے مقتولین کے سے دو گئے۔

﴿١٨﴾ حضرت ابوامامه "كہتے ہيں ارشاد فرمايا رسول القد ﷺ نے كەمير ب رب نے میرے سامنے بیہ بات پیش کی تھی کہ وہ میرے لئے مکہ کی کنگریوں اور شکریزوں کو سونے کا کر دے مگر میں نے عرض کیا اے ربنہیں میں تو ایک دن پیٹ بھر کر کھانا جا بتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا جا ہتا ہوں تا کہ جب بھوکا ہوں تو تیرے سامنے عاجزی کروں اور تجھ کو یا دکروں اور جس دن سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیراشکر بجالا وَل ۔ (احمد زندی)

﴿١٩﴾ حضرت عبدالله بن عبال عدوايت ب كه نبي كريم الله ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حصرت آ دم سے فرمایا اے آ دم میں نے اپنی امانت آ سانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کی تھی' سووہ اس کونہیں اٹھا سکے کیاتم اس امانت کواور جو پچھاس میں

ہےاتھانے کو تیار ہو؟

حضرت آدمؓ نے عرض کیا مجھے اس کے اٹھانے سے کیا نفع ہوگا القد تعالی نے فرمایا اگراٹھ لیا تو اجرد یا جائے گا اور اگر ضائع کر دیا تو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت آدمؓ نے عرض کیا میں نے اس امانت کو اور جوا کچھاس میں ہے اٹھالیا۔ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزراصرف اتنی دیر گئی جتنی عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں ہوتی ہے کہ ان کو جنت سے شیطان نے نکلوا دیا۔ (ابواشیخ)

امانت ہے مراد وہی اہ نت ہے جس کی طرف سور ہ احزاب کے آخر میں اشار ہ کیا ہے کیعنی اپنی خواہش کے خلاف احکام الٰہی کی حفاظت۔

﴿ ٢٠﴾ القد تعالى نے فرمایا اے محمد ﷺ میں اس شخص کو آگ کا عذاب ند کرول گاجس کا نام تیرے نام پررکھا گیا ہو۔ (دیلی)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی سے ارشاد فر مایا علم جیساعمل کرو سے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ (دیبی)

﴿ ٢٣﴾ حضرت ابن عہاں نہی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا اپنے رب ہے چند با تیں دریافت کیں اور یس دریافت نہ کرتا تو اچھا ہوتا ہیں نے عرض کیا اے رب جھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی مرد نے زندہ کرتا تھا 'اوران میں سے کی کیلئے تو نے ہوا کو مخر کردیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کیا میں نے تم کو پیٹیم پاکرکوئی ٹھکانا نہیں دیا میں نے عرض نے عرض کیا ہے تھی 'پھر فر مایا تم کوراہ کا متلاثی دیکھ کر میں نے ہوایت نہیں کی میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تم کو تنگ دست دیکھ کر مال دار نہیں کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تم ہا را سید نہیں کھول دیا کیا تہماراوہ ہو جھ جس سے تمہاری کیا ہے شک پھر فر مایا کیا میں نے تمہارا سید نہیں کھول دیا کیا تہماراوہ ہو جھ جس سے تمہاری کیا ہی ہیں نے کہا ہے کہ اے رب یہ سب پھر تو نے کیا 'پس میں نے اس بات کو پہند کیا کہ میں بیسوال نہ کرتا تھا ہوتا۔ (مانم نہیل 'این مساکر)

بینی حضرت کے توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں سے تو مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہے اس لئے خیال ہوا کہ ناحق ہی سوال کیا۔ ﴿ ٢٣﴾ عبدالله بن حواله کے واسطے ہے ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ نی کریم ﷺ نی کریم ﷺ نے شام کو خطاب کر کے کیا فر مایا شام کو لازم پکڑ وتم جانے ہواللہ تعالی نے شام کو خطاب کر کے کیا فر مایا ہے اے شام بخھ پر میرا ہاتھ ہے تو تمام شہروں میں سے میرا برگزیدہ ہے تھے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو داخل کروں گا اے شام تو میر سے انتقام کی تکوار ہے اور میر سے عذاب کا کوڑا ہے تو جگہ بی ایجھے لوگوں کی ہے اور تیری بی اطرف محشر ہوگا۔ (طبرانی ابن عساکر)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مخضر کر دیا ہے ملک شام کے بہت سے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ان ہی فضائل کی جانب اس حدیث قدی میں بھی اشارہ ہے۔ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کاوہ قول نقل کیا ہے جس میں شام کو خطاب کیا ہے۔

﴿ ٢٣﴾ حضرت ابوہریرہ نبی کریم اللہ کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں سدرة المنتنی پر پہنچا تو مجھ ہے کہا گیا بیسدرة المنتنی ہے مجھ ہے الله تعالی نے وہاں چینجنے کے بعد فرمایا سوال کرو میں نے عرض کیا البی آب نے حضرت ا پراہیخ کو کیل بنایا اور آپ نے حضرت مویٰ" کوکلام سے نواز ااور آپ نے حضرت داؤڈ کو بہت بڑے سلطنت عطا فر مائی اورلو ہاان کیلئے نرم کردیا۔اور پہاڑ ان کے لئے مسخر کر د ہے۔حضرت سلیمان کو بہت بڑا ملک عطا فر مایا ان کیلئے جن 'انسان اورشیاطین اور ہوا کو منخر کر دیا اوران کوالیا ملک عنایت کیا جوان کے بعد کسی کوئیں دیا گیا' حضرت عیسی کوآپ نے تو ریت اورانجیل کاعلم دیاا ندھےاورکوڑھیوں کوان کے ہاتھ سے شفادی۔انکواوران کی ماں کو شیطان رجیم ہے پناہ دی اور شیطان کوان دونوں پر کوئی راہ نہیں'اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ اللہ کواپنا حبیب بنایا تو رات میں آپ کو حبیب الرحمان کے لقب سے یا و کیا آپ کوتمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر جمیجا آپ کی امت کواول و آخر کالقب دیا' اور آپ کی امت کیلئے ہرخطبہ میں شرط لگائی کہ کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا جب تک اس خطبہ میں سیر شہادت ندوی جائے کہ آپ میرے بندے اور آپ میرے رسول ﷺ ہیں میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبارے اول اور بعثت کے اعتبارے آخرکیا۔ میں نے آپ کو میع مثانی لیعنی سورہ فاتحہ عطا کی جوآ پ ہے پہلے کسی نبی کونبیں دی گئی اور میں نے آپ کوعرش کے خز انو ل میں سے سور واقر و کی آخری آئیش عطا کیں جو آب سے مہلے کی نی کوئیس دیں اور میں نے آپ کونبوت کی ابتداء کرنے والا اور نبوت کوختم کرنے والا بنایا۔ (شفاء قاضی عیاض) خواتیم سور و بقر لیعنی المَنَ المؤسُولُ ہے لے کرآ خرتک سیس سیسی سیسی سے سے کرا خرتک

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب كى فضيلت

(ا) حضرت عمر بن خطاب قرماتے ہیں میں نے نبی کریم کے ساہ اس اور ماتے ہیں میں نے نبی کریم کے ساہ سال اس اور میں نے اپ درب سے اپ اصحاب کے باہمی اختلاف کے متعلق سوال کیا تو جھے پر دہی گئی اے جمد کے اللہ ارے اصحاب میر نزدیک آسان کے تاروں کی مانند ہیں کہ بعض بعض سے زیادہ نورانی ہیں مگر نورسب میں ہے پس جس خص نے ان کے اختلاف میں سے کہ جس پر دہ ہوں کچھ لے لیا تو ہو میر نزدیک ہدایت پر ہے حضرت عمر سے احتمال اللہ کھانے میر سے اصحاب تاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی میردی کروگے ہدایت حاصل کروگے۔ (رزین)

ہدایت اور راہ پانے کیلئے تاروں کی بہترین مثال ہے۔

ولا کے جھرکو اور مقداد گوایک فاص واقعہ کی تلاش میں بھیجا تھا چنا نے بھرکو اور جسر اور مقداد گوایک فاص واقعہ کی تلاش میں بھیجا تھا چنا نے بھر کوگ گئے اور جس جگہ کا آپ نے ہم کو پتہ بتایا تھا وہاں ہم کوایک عورت کی ہم نے اس کو پکڑلیا اور خط دریافت کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خطابیں ہے گر جب ہم نے کہ کہ یا تو خط ہم کو دیدے ورنہ ہم تیری تلاشی لیس کے اس وہم کی پراس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کروہ خط دیا ہم اس خط کو واپس لے کرآ گئے وہ خط حاطب بن بتحہ کا تھا جو انہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے کا فروں کو لکھا تھا نبی کریم میں خط حاطب بن بتحہ کا تھا جو انہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے کا فروں کو لکھا تھا نبی کریم میں خلے حاطب ہے دریافت کیا ہے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یارسول اللہ میں جو کہ میں مکہ کا اصل یارسول اللہ میں جو کہا سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باشدہ نہیں موں بلکہ میں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونت اختیار کرلی ہو اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے بی سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کی سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کی سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے باس سکونی اور آپ کی سکونی کی سکونی اور آپ کو سکونی کو سکونی کی سکونی کی سکونی کی کو سکونی کو

اجرت کی ہے مکہ والوں سے ان کی قرابت اور رشتہ داری ہے اور اس بنا پر ان کے بیجے اور بویاں اور ان کے مال مکہ بیس محفوظ ہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میر ہے نسب کا کوئی تعلق خہیں ہے اس لئے بیس نے بیڈیال کیا کہ مکہ والوں پر پھے حسان کردوں تا کہ اس احسان کی وجہ سے وہ میر ہے اہل وعیاں اور میر ہے مال کوشش دوسر ہے مہاجرین کے محفوظ رکھیں بیس نے بیر بخری کسی کفریا ارتد اوک بنا پر نہیں کی تھی نبی کر یم بھی نے فرمایا حالب تھی کہت ہے اور اس نے تمہارے میا بی حفرت کر اس کے مخفوظ رکھیں بیس کہ میں اس من فق کول کردوں نبی کر یم بھی نے فرمایا تھے خبر نہیں کہ حاطب بدر کے معر کے کہ بیس اس من فق کول کردوں نبی کر یم بھی نے فرمایا تھے خبر نہیں کہ حاطب بدر کے معر کے میں شریک ہوا ہے اور کی شہیں معلوم نہیں کہ بدر میں شریک ہونے والوں کو القد تعالی نے رحمت کی نظر سے و کھتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہار اجوجی چا ہے عمل کروتم پر جنت واجب ہوگئ وادرایک روایت میں ہے جو چا ہے عمل کرو میں نے تمہاری منفرت کردی ہے اس واقعہ کے اور ایک وارتم ہارے وادر ہوئی کہا ہے ایکان والو جولوگ میر ہے اس واقعہ کے وقعی نے ابتدائی آئیس نازل ہو کیل کرا ہے ایکان والو جولوگ میر ہے اور تمہارے وادر بیان کودوست نہ بناؤ۔ (بناری وسلم)

ہم نے روایت کو خضر کردیا ہے حاطب بن بلتعہ "نے مسلمانوں کے حالات کی مکہ کے کف رہے مجتمری کرنی چاہی تھی اور خفیہ طور ہے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا عرب کی عورتیں سر کے بالوں کو لیبیٹ کر جوڑا ہاندہ لیتی تھیں اس عورت نے وہ خط چٹے میں چھپالیا اور مکہ کوروانہ ہوئی نبی کریم ﷺ کواللہ تعی لی نے بیدواقعہ بتا دیا آ ب نے فدکورہ بالا اصی ب کو روانہ کیا اور دوضہ خاخ کا بہتہ بتایا کہ وہاں تم کو وہ عورت سے گی چڑ نچہ ایسا ہی ہوار وضہ خاخ کا بہتہ بتایا کہ وہاں تم کو وہ عورت سے گی چڑ نچہ ایسا ہی ہوار وضہ خاخ براس عورت کو پکڑلیا اور وہ خفیہ خط در باررسالت میں پیش کرویا گیا۔

نے جھ کو چارشخصوں ہے جہت کرنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے دہ اللہ تعالیٰ کا تام دیا ہے اللہ تعالیٰ کا تام بڑا دیجے آپ نے فر مایا ان چاروں کو دوست رکھتا ہے کہ کہا یا رسول اللہ بھا ان کا تام بڑا دیجے آپ نے فر مایا ان چاروں میں سے ایک علی میں آپ نے تین مرتبہ حضرت علی کا تام لیا پھر فر مایا ابوذر مقداد اور سلمان اللہ نے جھ کو ان میں ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (ترنہ ی) سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور جھ کو فرخر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (ترنہ ی)

رکھتے تھے اور آپ کے پاس ابو بگر صدیق بیٹھے اور کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس کمبل کو ایک کانے ہے جوڑ رکھاتھ کا کیک حفرت جرئیل علیہ اسل م تشریف ایا کے اور القد تعی ل جانب سے سلام پہنچایا اور کہا اے محمد یکٹے یہ کیا جات ہے کہ ابو بکر صدیق کو جس و یکھت ہوں کہ انہوں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور سین پر بج نے گھنڈی کے کائٹ لگار ھائے نی کر بمانے فر مایا اے جبرئیل ابو بکر نے اپناتمام مال میر ہے سے خرج کردیا حضرت جبرئیل نے عرض کیا اللہ تعالی ان سے تعالی کی جانب سے ابو بکر کو سلام کہد جبحتے اور ابو بکر سے فرما ہے کہ اللہ تعالی ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم اس فقر اور مفلسی میں اس سے راضی ہویا رنجیدہ ہوائی تائم ہوں کہ حصرت ابو بکر اس پیام کو شکر رو پڑے اور فرمایا کیا جس اپنے رہ سے ناراض ہوسکت ہوں کہ حضرت ابو بکر اس پیام کو شکر رو پڑے اور فرمایا کیا جس اپنے رہ سے ناراض ہوسکت ہوں میں اپنے رہ سے ناراض ہوسکت ہوں میں اپنے رہ سے دراضی ہوں میں اپنے رہ سے دراضی ہوں اپنے رہ سے دراضی ہوں میں اپنے رہ سے دراضی ہوں اپنے رہ سے دراضی ہوں اپنے رہ سے دراضی ہوں میں اپنے رہ سے دراضی ہوں میں اپنے رہ سے دراضی ہوں کی ایک درانے د

### ہ ہ ہ انعامات الٰہی ہے سوال

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر رہ وُفر ہاتے ہیں ارشاد فر ہایا نبی کریم ﷺ نے قیامت کے دن سب سے پہلے بند ہے دنیا کی نعمتوں کے متعمق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ہم نے تیم کو محت اور تندری نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو محت اور تندری نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو محت اور تندری نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیم کو محت اور تندری کیا تھا۔ (ترندی)

و این آ دم اس طرح لایا جائے گا گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے پاس خدا کے سامنے پیش کہ آیا مت کے دن ابن آ دم اس طرح لایا جائے گا گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے پاس خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تع لی اس ہے فرہ نے گا۔ میں نے بچھ کو زندگی عطا کی دولت وعزت عط کی اور بچھ پر انعام کیا سوتو نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا ابن آ دم عرض کرے گا ہے رب میں نے وال جمع کیا اس کو بڑھایا اور میر سے پاس جس قدر مال تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ جھاکو دنیا میں پھر بھیج و بیجئے تا کہ میں وہ تم م مال آپ کے پاس لے آؤں اللہ تع کی ارشاد فرمائے

گا جھے وہ دکھلا جو تو نے دنیا کی زندگی میں اپنے گئے آگے بھیجا تھا ابن آ دم پھر وہی عرض کرے گا ہے رب میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جس قد رمیرے پاس تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں جھے کو دو ہارہ دنیا میں بھیج دیجئے تا کہ وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں کہ جب بیٹا بہت ہوجائے گا کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے سے نہیں بھیجی ہے تو اس کو دوز خ میں بھیج کا تھم دیا جائے گا۔ (تر فدی نے روایت کی اور اس صدیث کو ضعیف بتایا) قیامت میں بندے سے ان احسانات وانعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ حدیث میں فدی بھیڑ کے بچ کے ساتھ تضبیعہ دینے سے مراد تحقیر و تذکیل ہے۔ ہے دنیا میں چھوڑ آیا اگر اللہ کے راستے میں خرج کرتا تو دہاں یا تا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن سلام کی روایت میں ہے کیا تو نے مجھ سے بیساری میں ہے کیا تو نے مجھ سے بیساری میں تندرتی نہیں طلب کی تھی اور میں نے بچھ کو صحت نہیں عطا کی تھی اور کیا تو ہے اپنی قوم کی احمد میں اور میں نے تیمانکاح اس سے نہیں کرادیا تھا۔ (ابوائیخ بیسی ) احمد کی بیسی کی اور میں نے تیمانکاح اس سے نہیں کرادیا تھا۔ (ابوائیخ بیسی ) بیسی بیسی جو کوئیں دیتا تھا۔

﴿ ﴿ ﴾ عدى بن حائمٌ فر ، تى بين ني كريم ﴿ ﴿ ﴿ لَكَ اللَّهُ وَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

روایت کو مختفر کر دیا ہے صاع ایک پیانے کو کہتے ہیں مطلب بیہے کہ جوہو سکے صدقہ اور خیرات کے ذریعہ دوزخ سے نجات حاصل کرو۔

﴿ ٢﴾ ﴾ ابوسلمہ بن عبد الرحمان بن عوف کی روایت میں ہے کہ مدنیہ منورہ میں بن کریم اللہ ہوا اپنی جانوں کی حفاظت کی کریم اللہ جسب تشریف لائے تو بہلی تقریبے گا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پر دہ تمہارے کیلئے کچھ آ کے بھیجا کرواس ون اللہ تعالیٰ کے گا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پر دہ تمہارے اور اس کے درمیان شہوگا۔ کیا تھے کو مال نہیں دیا گیا تھے پر اپنافضل نہیں کیا تو نے اسپنے لئے آگے کیا جیجا پس اس وقت وا کیں با کیں جانب دیکھے گا تو پھی نظر ندآ نے گا سامنے دیکھے گا تو سوائے جہنم کے پھی نظر ندآ نے گا سامنے دیکھے گا تو سوائے جہنم کے پھی نظر ندآ نے گا۔

پس جو مخص طاقت رکھتا ہے وہ اپنے کو دوز خ سے بچائے اگر چہ ایک تھجور کے ککڑے بی ہے ہو۔(الاتحاف السیہ )

﴿ ﴾ ﴿ عضرت ابن عبالٌ نبي كريم وظا سد وايت كرتے بيں كدرونى اور كوشت اور بينى كمجوراور وكى اور كى مجوروں سے قيامت بيں سوال كيا جائے گافتم ہے اس ذات كى جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے كہى و وقعتيں ہيں جن كواللد تعالى نے فر مايا ہے فئم فَتْ سُنَكُنَّ يَوْ مَنِيْدِ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی اجمعین پر بہت کراں ہوئی اور وہ بہت پر بیت کراں ہوئی اور وہ بہت پر بیٹان ہوئے سرکار نے فر مایا جب بھی تم کوال تیم کی فعمیں حاصل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیا کرواور جب کھا کرفارغ ہوا کروتو یہ دعا پڑھو اگلے ہے شد لیا ہے اللّذی ہوا کہ فارغ ہوا کہ وائع میں عالم فارغ ہوا کی طرف سے کافی ہوجائے گی۔ (این حبان طرانی) صحابہ یہ سے کی کر پر بیٹان ہوئے کہ روز مرہ کی معمولی چیز ول سے بھی سوال ہوگا نبی کریم ہو تھائے فر مایا اگر کھانے سے بہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کروتو بھر سوال کا ڈرنبیں۔



# عقل کی بیدائش اوراس کی فضیلت

﴿ ﴾ حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب القد تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو ارش دفر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوگئی پھر فر مایا بیٹے وہ بیٹھ گئ کہ جب القد تعالی نے مقد مایا مندس منے کراس نے مندسا منے کیا پھر فر مایا بیٹے وہ بیٹھ گئ اس تھیں اس نے بیٹے کھڑے کے بعد فر مایا بیٹے وہ اور نہ کمال بیس ہجھ سے زیادہ اور نہ کمال بیس ہجھ سے زیادہ اور نہ کو بیوں بیس ہجھ سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فواب دوں گا ۔ تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے واب کہ وں گا تیری ہی وجہ سے عزاب کروں گا تیری ہی وجہ سے عزاب کروں گا تیری ہی وجہ سے عزاب کہ وں گا تیری ہی وجہ سے قواب ہے اور تیر ہے ہی سبب سے عذاب ہے ۔ (بیسی میں ماء نے اس صدیت کی وجہ سے بیس کے مقل ہی پر ہرفتم کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

## مكروبات ومحرمات

﴿ ﴾ حضرت عبدالقد بن مسعودٌ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تع کی فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تع کی فرمایا نبی کریم ﷺ کے کہ القد تع کی فرماتا ہے کہ نگاہ البیس کے تیرول میں سے ایک زہر بلا تیر ہے جس نے میر نے فوف سے اس کو ترک کر دی تو میں اس کے ایمان میں ایسی صفات بیدا کردوں گا جس کی مذت و حلاوت وہ اینے قلب میں محسوس کرے گا۔ (طبرانی)

یعنی نگاہ کی حف ظنت کرے اور جن چیز ول کا دیکھنا حرام ہے ان کونہ دیکھے تو ایسے مختاط بندے کے ایمان کو ایک خاص کیفیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ گنا ہوں سے جوایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس کوقوت سے بدل دیا جاتا ہے۔

﴿ ٢﴾ حفرت شداد بن اول کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے القدت کی نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی کرنے کولازم کردیا ہے یہاں تک کدا گرسی کوئل بھی کرنا ہوتو بھلے طریقہ سے تل کرواورا گرسی ہونوز کی کروا تب بھی اچھی طرح ذیح کیا کرواور تم ہیں ہے ہرایک کولازم ہے کہ ذیح کے وقت اپنی چھری کو تیز کرلیا کرے اور ذیجے کو آرام دیا کرے۔ (مسلم)

لیعنی قصاص وغیرہ میں اگر کسی کوئل کرن ہوتو تکلیف نہ پہنچائے ہوارتیز ہوتا کے قل میں ایذا نہ ہوائی طرح جانور کے ذرح کرنے میں چھری تیز کر اے تاکہ جانور تو کلیف نہ ہوااور کھالی اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شعنڈ ابوج ہے جب مدینہ میم ال اتار ۔۔ ہوت کی تو آپ کے ہمراہ شفیل بن عمر والدوی نے بھی ہجرت کی اور شفیل کے ہمراہ ایک اور شخص نے بھی جوانہی کی قوم میں ہے تھا اس نے بھی ہجرت کی اتفاق ہے وہ شخص بیار ہوگی اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے جھری ہے اپنی انگیول کے ورد ہے کاٹ ڈالے اور اس کے ہاتھوں سے اتنا نون گیا کہ آخر کارم گیا ، طفیل نے اس شخص کوخواب میں و یکھ کے وہ اچھی ہیئت میں ہے اور دیکھ کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں ، طفیل بن مم کے وہ اچھی ہیئت میں ہے اور دیکھ کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں ، طفیل بن مم

اس نے جواب ویا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ جم ت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت کروئی۔ میں نے کہا ہوا ویکھتا میں میری مغفرت کروئی۔ میں نے کہا بیاتی سے باتھوں کو کیا ہوا ان کو میں فاصکا ہوا ویکھتا ہوں۔اس نے کہا ہاتھوں کے متعلق جمجے بیا کہا ہے کہ جس کوقو خراب کرے آیا ہے اس کو جم درست نہیں کریں کے طفیل بن عمر و نے بیاتی مقصہ نبی کریم ﷺ کوسنایا آ ب نے اس واقعہ کوسنایر ویا فر مانی یا اللہ اس کے دونوں ہاتھ ان کی بھی بخشش کردے۔ (مسم)

زخوں کی آگیف کو ہرداشت نہ کر سکا جمرت کی وجہ سے اس کو بخش قو دیا گیالیکن ہاتھوں کو ای حالت میں دکھایا گیا آخر نبی کر یم ﷺ نے ہاتھوں کی بخشش کینے بھی دی گی۔

الاہم کی حضرت ابو ہر ہرہ گئیتے ہیں کہ نبی کر یم ﷺ نے قربایا ججھے القد تعالی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا حال بیان لروں جس کے پاؤں تو زمین تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی سرون موش البی کے بنچے ہیں اور وہ خدا کی تعریف ان اف ظامی کرتا ہے سنہ حال کی ما الحظمک حضرت حق تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں گر جو شخص میرے نام کی جھوٹی قتم کھا تا ہے وہ میری عظمت کو نہیں فرماتے ہیں گر جو شخص میرے نام کی جھوٹی قتم کھا تا ہے وہ میری عظمت کو نہیں جانگ

ریکوئی فرشتہ ہے جس کومرغ کی صورت میں پیدا کیا ہے یا مرغ ہی کو بیکلمات

تعلیم کئے گئے ہیں' بہر حال جھوٹی قشم کھانے والوں کیلئے بخت وعید ہے۔ ﴿۵﴾ اللّٰہ تعی لی نے ارشا وفر مایا میرے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔(احمہ) کسی کی شکل وصورت بگاڑنے کو مثلہ کہتے ہیں زمانہ جا بلیت میں لوگوں کے ناک کان کا ٹاکر تے تھے۔

﴿٦﴾ الله تعالى فرما تا ہے پہلی نظرتو تیرے لئے ہے کیکن دوسری کا کیا حال ہے۔(ابواشیخ)

بعنی اگر کسی غیرمحرم پراچا تک نظر جا پڑے تو قابل عفو ہے کیکن دو بارہ اگر قصدا دیکھے تو مواخذہ ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر پرہُ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ فر ، تا ہے ایان آ وٹم اگر تیری آ نکھ میری حرام کی ہوئی چیز وں کے دیکھنے پر جھگزا کر ہے تو میں نے دوڈھکنوں سے تیری امداد کی ہے ان کو بند کر نبیا کراورا گرتیری زبان میری حرام کی ہوئی چیز وں پر تجھ ہے جھگڑا کر ہے تو میں نے اس کیلئے بھی دو بند کرنے والی چیزیں تیرے لئے بنادی ہیں ان کو بند کر لیا کر۔(دیلی)

ر وایت کوخضر کر دیا ہے۔ ڈھکنوں سے مراد پلیس اور ہونٹ ہیں۔

و کے گاہ حضرت حسن بھری مرسلا روایت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا تو وہ نشد کی حالت میں ہوگا اللہ تع کی فرمائے گا تیرے لئے خرابی ہوتو نے کیا ہیں ہے؟ بیر خاض کرے گا شراب بی ہے ارشاد ہوگا کیا میں نے تجھ پر شراب کو حرام نہیں کیا تھ یہ کہے گا ہاں حرام تو کی تھی اس کو آگ میں ڈالنے کا تھم دیا جائے گا۔ (عبدالرزاق)



#### علامات قيامت

ابونواس بن سمعانٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وجال کا ذکر کیا اوراس کی تفصیلات بتا کمیں آپ نے بیجی فر مایا کہ جوکوئی اس کو یائے تو و ہ اس پر سور ہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے بیآ بتیں اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں آپ نے فر مایا وہ عراق وشام کے درمیان نکلے گا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا سی ہے ۔ ریونت کیا یار سول القدوہ کتنے روز تک زمین پررہے گا آپ ﷺ نے فرمایا جالیس روز تک ان جالیس دونوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں کے سی بہ نے عرض کیا یار سول الله کیا سال بھر کے دن میں ایک ہی دن کی نماز پڑھیں گ آ ب نے فرمایا نہیں انداز ہ لگا کر پور ہے سال کی نماز پڑھنا پھر آپ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فرمایا سی حال میں حصرت عیسیٰ کواللہ تعالیٰ بھیجے گا حضرت سے ابن مریم دشق کے شرقی مینارے کے قریب نازل ہوں کے دونیا درون کے درمیان آپ کی تشریف آ دری ہوگی حضرت ابن مریم و و فرشتول کے بروں پراینے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہول گے جب آ پسر جھکا تمیں گے تو آ پ کے سر سے قطرے میکتے ہول گے اور جب سراونی کریں گئو قطرے موتیول کی طرح ان پر ہتنے ہو محے حضرت مسلح ابن مریخ دجال کے متبعین کوفتل کریں گے اور مقام لدیر د جال کونل کریں گے پھر حضرت عیسی ان لوگون کے پیس پہنچیں گے جو فتند د جال ہے محفوظ رہے ہوں گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پیس پہنچیں گے اور ان یوگوں کے منہ سے غبار صاف کریں گے اور ان کے مراتب ہے جو جنت میں مینے والے ہول گے ان کوآ گاہ کریں گےای حال میں ہول گے کہ امتد تعالیٰ کی وحی ان کو ہنچے گی اور خدا تعالیٰ ان ' وحکم دے گا' کہ بیس نے اپنے بہت ہے ایسے بندے کالے بیں کہ جن ہے جنگ کرنے ک کسی کوطا فت نبیس ہےتم اینے ساتھیوں کوطور پر لے جاؤ اوران کی حفاظت کروا درالقد تعی کی یا جوج ماجوج کو بھیجے گااور وہ ہر بلندز مین سے دوڑیں گئیا جوج ، جوج کی تفصیل فر مانے کے بعد پھر آپ نے ن کے مرنے اور حضرت بھیل کے طور پر سے اتر نے کا ذکر فر مایا ور اس زمانے کی خیر و ہرکت کا ذکر کر تے ہوئے آخر میں فرمایا کہ ایک پوئیزہ ہوا ہے گی جس سے ہرائیک مسلمان مرو، ورعورت کی روح قبض کرلی جائے گی اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جا کیس گیر ہے ۔ اور بازاروں میں ہے حیائی اس طرح معی الاملان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ (مسم)

ہم نے روایت کو خضر کر دیا ہے۔

ایک مرغ پیدا کیا جس کے پروں کومو تیوں اور زبر جداور یا قوت سے آراستہ فرہ یا ہے اس کا ایک مرغ پیدا کیا جس کے پروں کومو تیوں اور زبر جداور یا قوت سے آراستہ فرہ یا ہے اس کا ایک پرمشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اس کا سرعرش کے قریب ہے اور پاؤں زمین کے یہ بیس بہ ہستی ہوتی ہے قوہ ہا ہے بروں کو ہل کر کہت ہے سُٹ و ٹے قُدُو س رہنا اللّٰهُ الله عَیْدُو ہا اس مرغ کی آواز پرتم ممرغ پر ہواتے اور آواز کا لئے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو انتداس مرغ کو فرما نیں گو این کے اور آواز کا لیے بیں جب قیامت کا بیت سے آسان اور زمین والے یہ بات جن میں گے کہ قیامت بالکل قریب بات ہے ۔ (ابواشیخ)

یعنی اس مرخ کی شبیع کابند ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ ﴿ . . ﴿ . . ﴿

### قيامت

﴿ اِنْ حَسْرَت ابو ہریرہ ہی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ امتد تعالی قی مت کے دن زمین سمیٹ ایکا اور آ مانوں کوائے دائیں ہاتھ میں لیبیٹ ایکا اور فر مائے گا میں ہادش ہ ہوں کہاں ہیں زمین کے ہادش ہ۔ (بخاری) ہاتھ سے ان کی قدرت مراد ہے۔

الم الله عبرالله بن عمر نبي كريم الله عبر وايت كرتے بيں قيامت

کے دن اللہ تعالٰی آسانوں کو لپیٹ لے گا پھران کواپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور فر مائے گا کہاں ہیں خالم کہاں ہیں سرکش پھرزمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا' پھر فر مائے گا میں شہنشاہ ہوں کہاں ہیں سرکش اور مشکیر۔ (مسلم)

ر بینی مشرکوں نے امذک قدرجیسی پیچ نی چہتے تی نہیں پیچانی ورتنام زیمن قیامت بان اس کی مٹی میں ہوگی اور آ سان اس کوا میں ہاتھ میں ہوں مے وہ اس چیز ہے بہت پاک ور بعند ہے جس کواس نے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مطلب سے ہے کہ عالم کو جس طرح بھیلا یا ہے اسی طرح اس کو سمیٹ میس کے جو سیجھ قرآن میں کہا گیا تھا اس کے موافق اس میہود عالم نے بھی کہا تو آ ب نے اس کی تقمد بیق فرمائی میمکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور مٹھی جس کو کہا گیا ہے تو رات میں اس کو انگلیوں سے تعبیر کہا مما ہو۔

سی نظی چیز ہے ہے ہوتی نہ ہوں گے لیکن امتد کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عرض کیا ارسول ﷺ وہ ہم میں ہے ہون سرا ایک ہوگا آپ نے فر ہ بیا خوشجری حاصل کر و ہیشک تم میں ہے ایک ہوگا اور یا جوٹی ماجوٹی میں ہے ہزار ہوں گے پھر آپ نے فر ہایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک چوتھائی ہوں گے صی بہ نے اس بشارت کوئی کر القدا کبر کا نعرہ دنگا یہ پھر آپ پھر آپ بھر آپ نے فر ہایا میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے القدا کبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے القدا کبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک تب کی ہوں گے اس پر پھر ہم نے القدا کبر کہا پھر آپ نے فر مایا کہتم کو گوں میں ایسے ہو گے جسے سفید رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا آپ نے خوال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے تیل میں سفید بال ۔ ( بن رن مسم )

لیعنی تمام بی نوع انسان میں تنہاری تعداد بی کیا ہے اس پر بھی جولوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے آ دھے تم ہوگے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عبدالله بن انيس ارشاد فرمات ميں ميں نے نبی کريم ﷺ است ميں ميں نے نبی کريم ﷺ است ميں اور ان ميں آ واز لگا يگاس سے سنا ہے آ ب فرمائے گا اور ان ميں آ واز لگا يگا اس آ واز کو دوروالا بھی ایس ہی سنے گا جیسے قریب والا فرمائے گا ميں شہنشاہ ہوں انصاف کرنے والا ہوں۔ (بخاری تعلیقاً)

سواس سے اعضا اس بند ہے کے اعمال بیان کریں گے پھراس بند ہے اور بند سے کے کلام کو چھوڑ ویا جائے گا' حضور ﷺ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے اعضاء کو کیے گائم ہلاک ہواورتم کو دوری ہو میں تمہارے ہی لئے جھڑ رہا تھا۔ (مسلم)

پہلے بیں مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فرد جرم قائم کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو جب حضرت حق خود اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطافر ، کمیں گے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گے تو ان پر مجٹرے گا اور ان کو کو سے گا۔ اور کے گا میں تو تمہارے ہی جھٹڑ اکر رہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی۔ کہ گا میں تو تمہارے ہی بچانے کے بیٹے یہ جھٹڑ اکر رہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی۔ کارم کو چھوڑ دیا جائے گا بیٹن بولنے کی قوت کو لوٹا دیا جائے گا۔

﴿٢﴾ حضرت ابو ہربر ہ فر ماتے ہیں سحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اینے رب کودیکھیں گے آپ نے فر ویا کیاتم دو پہر کے وقت جبکہ آفاب ابر اور بادل میں نہ ہوآ فتاب کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہوسی بڑنے کہ نہیں پھرآ پ نے فر مایا کیا جس رات کو ج**یا ند ب**ورا ہواور ج**یا ند ب** دل میں بھی ہو کیا تم جیا ند کے دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہوسحا بڑنے جواب دیانہیں پھرآپ نے فرہ یافشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم جس طرح جا نداورسورج کے دیکھنے میں شبہیں کرتے اسی طرح خدا کے ویکھنے میں بھی تم کواس دن کوئی شبہبیں ہوگا۔ پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فر مائے گا اے فلال شخص کیا میں نے تجھے کو دیں میں عزت اور آ ہر ونہیں دی کیا میں نے ہتھ کو تیری حسب منشا بیوی نہیں دی کیا میں نے اونٹ اور کھوڑ ہے تیرے تابع اور فرماں بر دارنہیں کئے کیا میں نے بچھ کوسر دار بننے اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کا موقعہ نبیں دیا' بندہ ان تمام ہاتوں کے جواب میں عرض کرے گا بیشک تونے ہی سب کھی عطا کیا پھرالند تعالیٰ فر مائے گا کیا تجھ کو یہ یقین تھا کہ تو مجھ سے ملا قات کرنے والا ہے بندہ کیے گانبیس تیری ملا قات کا مجھ کو گمان نہیں تھا'ارشاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعتوں کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اسی طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کرول گا اور جھے کو بھلا دول گا پھر دوسرے بندے سے اسی طرح گفتگو کرے گا پھر تیسرے ہے ای طرح ملا قات کرے گا اور یہی فِر مائے گا بند ہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ پرایمان لا یا اور تیری کتب اور تیر ہے رسونوں پرایمان لا یا اور بیس نے تماز پڑھی اور زکوۃ دی
اور جس قدر تعریف کرسکت ہوگا کر ہے گا امتدتھ کی فرمائیں گے اچھ تضہر ہم تیر ہے نے گواہ
طلب کرتے ہیں بندہ اپنے جی بیس سوچے گا یہاں کون ہے جو میر ہے خلاف شہادت د ہے
گا سواس کے مند پر مہر کر دی ہوئے گی اور اس کی راان اور اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں
اس کے اعمال پر گوائی دیں گا اور بیمی ملداس کئے کیا جائے گا تا کہ بندے کو کوئی عذر ہقی
ندر ہے اور بیمن فق کا حال ہے ۔ اور بیمی ملداس کئے کیا جائے گا تا کہ بندے کو کوئی عذر ہقی
ندر ہے اور بیمن فق کا حال ہے ۔ اور بیوہ ہندہ ہے جس سے القد تعالی ناراض ہے ۔ (مسم)
مطلب بیہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشید کی گنجائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے اپر نعتیس
مطلب بیہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشید کی گنجائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے اپر نعتیس
یا دولا کیں گے بعض تو صدف کہدیں گے کہ ہم تجھ پر ایمان ندر کھتے تھے اور بعض خدا کے
سامنے بھی جھوٹ بولیس گرتو القد تعالی ان جھوٹوں کو خود انہیں کے اعضاء کی شہادت سے
قائل کرد یگا۔

و ک کے جسے اور رہ کہتے ہیں فر مایا ہی کریم کا کہتے ہیں اس محفی کو جاتا ہوں جو سب سے ہیچھے جنت ہیں داخل ہوگا اور سب سے آخر ہیں دوز خ سے نظے گا ایک شخص قیامت ہیں لہ یا جائے گا ہیں حضرت جن کی جانب سے تھم دیا جائے گا کہاس کے روبرواس کے صغیرہ گناہ وی گا ہا ہے جا کہیں اور اس کے کبیرہ گناہ وی کواس کے سامنے چیش نہ کیا جائے گیں اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن سے کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا ہے بندہ کہا جائے گا ہاں! اسکوا نکار کرنے کی ہمت وطاقت نہ ہوگی اور یہ بندہ کبیرہ گناہ ول کے خبیل سے گراہ وا کہ کہیں وہ چیش نہ ہو جا کہیں ہیں حضرت جن کی جانب سے کہ جائے گا کہا چھا اس بند سے کہا جائے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے بشارت اور مہر بانی دیکھ کرجندی سے کہا مخرت کا گا اے دب میں نے بعض اعمال اور بھی کئے تھے ان کو ہیں یہاں نہیں ویکھا حضرت کا گا اے دب میں نے دیکھا کہ نیک رہم کی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہس پڑے ابو ہر برہ گا کہ کہیاں نظر آگئیں۔ (مسم)

مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ نیکی مل رہی ہے تو خوشی میں آ کر کبیرہ گناہوں کوخود ہی یو چھنے گئے گا'حضرت ابو ہر ریا ؓ نے بیہ جو کہا کہ کچلیاں نظر آنے لگیس تواس کا مطلب بیہ ہے کہ عام عادت سے زیادہ بنے کیوں کہ سر کار دوع کم ﷺ کی عام عادت بیتھی کہ آب کی ہنسی تبسم اور مشکراہٹ سے زیادہ نہ ہوتی 'حضور ﷺ جب بھی بہت زیادہ ہنتے تھے تو صرف کچلیاں نظر آ جایا کرتی تھیں۔

﴿ ٨﴾ حضرت عبدالله بن عمر عدوایت ہے کہ فر مایا رسول الله ﷺ نے بیک الله تعالی قیامت کے دن میری امت میں ہے ایک خض کو عامہ خوائق کے سرمنے طلب کرے گا پھراس کے سامنے نا نوے کا غذر کھے گا ہر کا غذی لمبائی اتی ہوگی جہاں تک ایک آ دمی کی نگاہ پھی ہے پھراللہ تعالی اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے فر مائے گا کیا تو ان میں ہے کی بات کا انکار کرتا ہے کیا میر نے لکھنے والے فرشتوں نے بچھ پر پچھ کھم کیا ہے ان میں ہے کی بات کا انکار کرتا ہے کیا میر نے لکھنے والے فرشتوں نے بچھ پر پچھ کھم کیا ہے پس بندہ کے گا اس کے سربندہ کے گا اس کے خلاف کی بندہ کوئی غذر ہے بندہ عرض کرے گا ہیں اے دب! پھرارشاوفر مائے گا بین تیری ایک نیکی ہر سوری کی نظام نہ ہوگا۔ پھرارشاوفر مائے گا بین کہ تا کہ کا اس برزے میں اشہد آئ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فر اشہد آئ محمد عبدہ ورسو لیک کا خد کا بردہ عرض کرے گا اس بردے بردہ کوئی قلم نہ ہوگا۔ اللہ عبدہ ضر ہو یہ بندہ عرض کرے گا اس بردودگار کہاں ہے پرزہ اور کہاں وہ کا غذات کا طومار!ارشاد ہوگا تھے برکوئی قلم نہ ہوگا۔ اس بروددگار کہاں ہے پرزہ اور کہاں وہ کا غذات کا طومار!ارشاد ہوگا تجھ برکوئی قلم نہ ہوگا۔ اس بروددگار کہاں ہے بردہ اور کہاں وہ کا غذات کا طومار!ارشاد ہوگا تجھ برکوئی قلم نہ ہوگا۔ اس بروددگار کہاں ہے بردہ اور کہاں وہ کا غذات کا طومار!ارشاد ہوگا تجھ برکوئی قلم نہ ہوگا۔

اے پروردگارکہاں یہ پرزہ اور کہاں وہ کانمذات کا طومار!ارشاد ہوگا تجھ پر کوئی نظلم نہ ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا بھروزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں کانمذات کا طومارر کھا جائے گا اور ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ پس کانمذات کا وہ طومار ملکا ہوجائے گا اور سے پرزہ بھاری ہوگا اور واقعہ بھی رہے کہ القد تعالیٰ کے نام ہے کوئی چیز بھاری نہیں ہو شکتی۔ (ترزی ابن ماہہ)

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تو حید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہر چیز پر غالب ہوگا۔

\* حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے دوستوں کو مجھ سے قریب کردو فرشتے عرض کریں گے آپ کے دوست کون لوگ ہیں ارشاد ہو گافقراء اسلمین پس وہ فقراء قریب کردیئے جائیں گے القد تعالیٰ ان سے فرمائے گاہیں نے ونیاتم پراس لئے تنگ نہیں کی تھی کہ ہیں تم کو ذ کیل کروں بلکہ میں بیہ چاہتا تھ کہتمہارا مرتبہاورتمہاری بزرگی زیادہ کروں اور آج کے دن تمہاری عزت بلند کروں ہیں تم مجھ سے اپنی تمنا کا اظہار کرو پھران کو اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ (ابواشیخ)

ہ۔ لیعنی دنیا میں جمتائ رکھنے سے تمہاری ذلت مقصود نہ تھی بلکہ قیامت میں تمہاری عزت وشرافت کااظہار مقصود تھا۔

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عب سُن نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اور اس کے گن ولائے جا کیں گے' پھرا کیک دوسرے کابدلہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اکر سس کے پاس ایک نیکی بھی رہجائے گی تو وہ بھی جنت ہیں داخل کر ویا جائے گا۔ (طہرانی)

﴿ ﴾ حفرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی طائکہ ہے ارشاد فریائے کہ جند سے بندوں کے نامہ واعمال کو دیکھوجس کوتم دیکھو کہ مجھ سے جنت ، نگرا تفاییں اس کو جنت دیدوں اور جس کوتم دیکھو کہ مجھ سے دوزخ سے نبیخے کی دعا کرتا تھا اس کودوزخ سے نبیخے کی دعا کرتا تھا اس کودوزخ سے پناہ دیدوں۔(ایوٹیم)

﴿ ١٢﴾ حفرت ابواہ مداور حضرت من دوائی ہے۔ فرمایا نبی کریم ہے اللہ ہوگا سے فرمایا نبی کریم ہے الت آخری فخص جودوز نے ہیں دوافل کے بغیر جنت میں داخل ہوگا اس کی جہنم کے بل پر یہ حالت ہوگا کہ وہ پیٹ کے بل اس طرح لوشا ہوگا جیسے کسی بچہ کا ب اس کو مارتا ہواور وہ باب سے ہما گنا ہواور دوڑ نے ہے عاجز ہووہ بندہ کہے گا اے میر ہے رب جمجے جنت میں پہنچا دے اور دوز نے ہے بچا نے القد تع آئی اپنے بندے کی جانب وہی کرے گا اے میرے بندے اگر تھے کو دوز نے ہے بچا کے القد تع آئی اپنے بندے کی جانب وہی کرے گا اے میرے بندے اگر بخت میں داخل کر وہا جائے تو کیا اپنے گنا ہوں کا اقر ارکر لے گا یہ بندہ کہے گا ہاں جمجے تیری وہ ت وجلال کی شم اگر دوز نے ہے بچا کر جمجے کو جنت میں داخل کر دے گا تو میں اپنے تمام گن ہوں کا اقر ارکر لول گا۔ پس اس کو جہنم کے بل سے گذار دیا جائے گا نہ بندہ جب گذر جائے گا تو خیال کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گنا ہوں کا اقر ارکر لول گا دے بندے اپنے گرلوں تو جھے کو القد تھ ہیں دور فی میں لوٹا دے۔ پھر القد تع الی دور نے کی گناہ بھی نہیں کرنے کا ای بندے اپنے گناہوں کا اقر ارکر یہ عمل اللہ تعالی فر مائے گا اے بندے اپنے گئی گناہ بھی نہیں کرنے کا گا تی بندے اپنے گناہوں کا اقر ارکر یہ عرض کرے گا۔ تیری عزت اور جلال کی شم میں نے کوئی گناہ بھی نہیں گئی تیوں کا اقر ارکر یہ عرض کرے گا۔ تیری عزت اور جلال کی شم میں نے کوئی گناہ بھی نہیں

کیاالقد تعالیٰ فر مائے گامیر ہے پاس تیر ہے خلاف گوائی دینے والے موجود ہیں بیخض اپنے وائیں بائیں دیکھے گا تو اس کوکوئی گواہ نظر نہ آئیگا۔ بیعرض کرے گامیر ہے گواہ مجھ کو دکھ سے اللہ تعی لی اس کے جسم کی کھال کو گویائی عطافر مادے گا اور اس کا جسم اس کے صغیرہ گناہ بتائے گا بیعرض کرے گا تیری عزت کی قسم کبیرہ گناہ بھی پوشیدہ ہیں ارشاد ہوگا ہیں تیرے گناہوب کا بیعرض کرے گا تیری عزت کی قسم کیا ہول کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اتو اتر ارکر لے تو ہیں تیری مغفرت کردوں اور جنت ہیں داخل کر دول 'پس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اس کی مغفرت کردیا گئی اور اس کو جنت میں داخل کر دول کی جاتو ہوئے گئی اور اس کی مغفرت کردیا گئی اور اس کو جنت میں داخل کردیا جاتے گا بیاس شخص کا حال ہے جومر ہے میں بہت کم ہے تو ہوئے مرتبے میں بہت کم ہے تو ہوئے مرتبے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ( کئیم ترزی طرائی )

اللہ تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی کرنے والول کوا کے میدان ہیں جمع کر ہے گا اور فر مائے گا یہ تہاری نکیاں اور عمل معروف ہیں ہیں نے ان کو قبول کر لیا تم ان کو لے لؤبندے عرض کریں گے اے ہمارے معبود اور اے ہمارے سروار ہم ان نیکیوں کو کیا کریں آپ ہی ان اعل کے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ فر مائے گا ہیں اس معروف کو کیا کروں ہیں تو خود ہی معروف کے نام سے مشہور ہوں ان کو لیجو کا اور ان لوگوں پر صدقہ کردو جو گناہوں ہیں لتھڑے ہوئے گناہ ہیں چہاڑوں کے جن کے گناہ ہیں بیاڑوں کی مانند ہوں گے دوستوں اور اپنے گنا ہگا رات ان معروف اور نیک کا موں کی وجہ ہے جنت ہیں راضل ہوں گی وجہ سے جنت ہیں داخل ہوں گی وجہ سے جنت ہیں داخل ہوں گی ہوں گے۔ (این نجار)

مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اٹھال قبول کر لئے اور تم کو ہدیہ کے طور پر واپس کرتے ہیں تا کہ تم اپنے گئم گاردوستوں پر صدقہ کر دواوران کی بھی بخشش ہوجائے۔
﴿ ١٩ ﴾ ﴿ منا ﴾ ﴿ حضرت جابر ؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن القد تعالیٰ فر مائے گا جولوگ اپنے کا نوں اور اپنی آ تھوں کو شیطان کے مزامیر سے محفوظ رکھتے تھے ان کو علیحدہ کرو چنانچان تمام لوگوں کو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر جمع کیا جائے گا پھر ملائکہ سے فر مائے گا ان سے میری تبیح اور میری تمجید سنوپس ملائکہ ان لوگوں سے ایسی آ وا: منبی گرون کے جو بھی کسی سننے والے نے تبیس سی ۔ (دیمی دارقطنی)

یعنی بیاوگ خدا کی تنبیج اور اس کی ہزرگی ترنم سے پڑھیں گے چونکہ و نیا میں نا جائز آوازوں ہے محفوظ رہے تھے اس وجہ ہے ان کوخوش آواز کی ہے نوازا جائے گا۔

حضرت ثوبان مبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ز مانہ جاہلیت کے پچھلوگ اینے بنول کواٹھائے ہوئے حاضر ہوں گےان ہےان کا رب سوال کرے گاوہ عرض کریں گے نہ تو ہمارے پی س تونے کوئی رسول بھیج اور نہ تیرا کوئی امر ہم کو پہنچاا گر تیرارسول ہورے پاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فرما نبرداروں میں ہے ہوتے' امتدتعا کی فرمائے گا بتاؤاگراب شہیں کوئی حکم دور تواس کی تنمیل کروگے۔ بیکبیں گے ہاں! ارش دہوگا جہنم میں جیے جاؤ جب بیقریب پہنچ کر دوزخ کا غصداوراس کی ہیبت ناک آ واز سنیں گے تو واپس آ کرعرض کریں گے ایے رہ ہم کواس ہے بچاہئے القد تع کی فر و ئے گاتم نے نہیں کہا تھا کہ جو تھم ہم کو معے گا اس کی تعمیل کریں گے پھرا متدتعالی سے عہد و بیان ہے کر دو بارہ حکم دے گا کہ جا دَجہنم میں جلے جا دَیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا کیں گے اور اوٹ کرعرض کریں گےا ہے رہے ہم جہنم کی طافت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرہ یکاتم نے نہیں کہا تف کہ جو تھم ہم کو ملے گا اس کی تعمیل کریں گے پھرا مقد تعابی سے عہد و بیان لے کر دوبارہ تھم دے گا کہ جا وَجہنم میں جلے جاؤیہ پھر پڑھیں گے کیکن متفرق ہوجا ئیں گے اورلوٹ کرعرض کریں گئے اے رب ہم جہنم کی طافت نہیں رکھتے اللہ تعالی فر مائیگا ذلت کے ساتھ اس میں واخل ہوجاؤ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ داخل ہوجاتے تو دوزخ ان پر سلامتی کے ساتھ و محمد کی جوج تی۔ (انسائی ماکم)

غالبًا وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی تو حید کا بیام نہیں پہنچ ہوگا مگر اللہ کے علم میں یہ بنچ ہوگا مگر اللہ ک علم میں بیا فر مان ہو نئے اس لئے قیامت میں ان کی نافر مانی کا اظہار کرا دیا جائے گا اور پھران کو دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا۔

(۱۶) حضرت ابو مالک اشعری نبی کریم کی ہے ہوایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں میں اگران تین چیزوں کوکوئی شخص دنیا میں تین چیزیں میں نے اپنے بندوں سے چھپار کی ہیں اگران تین چیزوں کوکوئی شخص دنیا میں دکھے لئے گئے گئے گئے گئے کہ میں مخلوق کوموت دینے کے بعدان کے ساتھ کیا کروں گا درکے گاور کے میاتھ کیا کروں گا

اور کسی کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ میں کس طرح آ کانوں اور زمینوں کوا بی منھی میں لے کر کہوں کو ہنت کہوں گا کہ میں بادشاہ ہوں میر ہے علاوہ کسی کی بادش ہت نہیں اور میں اپنے بندوں کو جنت اور جو میں نے ان کیلئے سامان تیار کیا ہے وہ بھی دکھا دوں اور وہ در کیھے کر اس کا یقین کرلیں 'اور بیں اپنے بندوں کو دوز خ اور جو میں نے عذاب مقرر کیا ہے وہ دکھ دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کینین میں نے تندوں کو چھپالیا ہے البندان کا ذکران سے کر دیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کہو کے میں سے طردیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کہو کے میں سے طرائی )

یعنی تنین ہا نول میں سے ایک نو خود ان کی ذات ہے دوسرے جنت تیسرے دوز خے اکریہ چیزیں دنیا ہی میں طاہر ہو جائیں نو کوئی بھی گن ہ نہ کرے۔

الا الله تعالی تعالی

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک بندے کودوز خ کی طرف تھیٹے ہوئے لیجایا جائے گا' دوز خ اس کود کی کرسمٹنے لگے کی' حضرت حق فرما ئیس کے تجھ کو کیا ہوگیا' دوز خ عرض کرے گی میخص دنیا ہیں جھے ہے بناہ ما نگری تھ ایڈد تع لی فرمائے گامیرے بندے کو چھوڑ دو۔ (دیبی)

﴿ ١٩﴾ حضرت شبیب بن سعد البلوی کی روایت میں ہے کہ قیامت میں ایک بندے کواس کے نامہُ انگال دیئے جا کیں گے تو ان میں اس کو بعض البی نیکیاں نظر آنھی گرے کا اے میرے رہ میا ٹی کہاں سے آنھیں گی جواس نے نبیس کی ہوگی' وہ عرض کرے گا اے میرے رہ میا ٹی ل کہاں سے

آئے میں میں نے تو یہ کن نہیں کئے اللہ تعالیٰ فر مائے گا پیلوگوں کی فیبت کی وجہ سے ہے کہ وہ تیری فیبت کرتے تھے اور تجھ کوخبر نہ ہوتی تھی۔ (ابولیم نی المعرفہ)

یعن او گول کی غیبت کرنے سے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی تھیں۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت ابوا مامدگی روایت میں اس قدر زائد ہے کہ ایک اور بندے کو جب نامہ اعمال دیے جا کی ایک اور بندے کو جب نامہ اعمال دیے جا کیں گے تو وہ اس میں اپنی بعض نیکیوں کو نبیس پائے گا اور عرض کرے گا اے میرے دب کیا میں نے فلال فلال نیک کا منہیں کیے تنے ارش دہوگا تونے چونکہ بعض نوگوں کی غیبت کی تھی اس وجہ سے تیری وہ نیکیاں من دی گئیں۔ (خراکھی)

۔ قبال یعنی جہاد کیا کرتے تھے غربت کی وجہ سے بادشاہ اور بڑے آ دمیوں تک رسائی نہ ہوسکتی تھی' جوجہ جت پوری کراسکیں۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت ابن عمرٌ كى دوسرى روايت ميں ہے كہ اللہ تعالى اپنے فرشتوں كو تھم دے گا كہ اللہ تعالى اپنے فرشتوں كو تھم دے گا كہ ان فقراءمہا جرين كا استقبال كروجن كى وجہ ہے دارالاسلام كى حدود

کی حفاظت کی جاتی تھی فرشتے عرض کریں گئے ہم تیرے آسان کے رہنے والے اور تیری کتیج و تقدیس کرنے والے ہم کوان کے سلام اور استقبال کا تھم دیا جاتا ہے القدتعی لی فرمائے گا یہ میری عباوت کرتے تھے میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے دار السلام کے قلعول کی حفاظت کی جاتی تھی اور خطرات کے موقعہ پران سے بچاؤ کا کام لیا جاتا تھا اور ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں تکتی تھیں فرشتے ہر ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں تکتی تھیں فرشتے ہر درواز سے سے ان پر داخل ہول گے اور کہیں گئے تم پر سلامتی ہو بسیب اس کے کہتم ثابت قدم رہے سوخوب ملا بچھلا گھر۔ (حمر بولیم)

یہ وہ معاملہ ہے جوفقراء دمجاہدین کے ساتھ ہوگا۔

﴿٢٣﴾ حضرت اس نبي كريم الله الماروايت كرت بين ايك ون سركار ا المركم المن الشريف ركع تقيم في آب كود يكها كرآب الله يبال تك كرآب ك دندان مبارک ملا ہر ہو گئے حضرت عمرؓ نے فر مایا میرے ماں باپ آ پ پرے قربان ہول آ ب کوکس چیز نے ہنسایا۔حضور ﷺ نے ارشادفر مایا میری امت کے دو تحض رب العزت کے سامنے جھکڑا کرتے ہوئگے ایک شخص کبے گا اے میرے رب اس بھائی سے میراو ہ جِلّ دلوا جواس نے ظلماً مجھ سے لیا تھ القد تع کی فر مائیگا یہ س طرت ہوگا۔اس کے یاس تو کوئی نیکی باقی نبیں ربی یہ کیے گا اے میرے رب میرے گناہ اس پر لا دوے۔ نبی کریم ﷺ یہ فر ما کررونے <u>لگے</u>اورآ پ کی آ<sup>تک</sup>ھیں ہے جس پھرآ پ نے فر مایا بیدن ایسا ہی ہے جس دن لوگ اس بات کے سخت محتاج ہوں گے کہ ان کے گن ہ کوئی اٹھالے اور اپنے ذمہ لے لے پس الند تعالیٰ مظلوم ہے فر مائے گا اپنی نگاہ اوپر اٹھ کر دیکھے جب پینظر اٹھا کر دیکھیے گا تو کے گا اے رب بیسونے اور جا ندی کے شہراور بیہ جواہرات کے مکان کون ہے نبی یا کون سے صدیق یا کون سے شہید کے ہیں' القد تعالیٰ فرمائے گا جوان کی قیمت ادا کردے بیاس کے بیں یہ کہے گاا ہے رب اس کا مالک کون ہوسکتا ہے القد تعی لی فر مائے گا تو مالک ہوسکتا ہے یہ کہے گا میں کس طرح و لک ہوسکتا ہوں'القد تعالی فروٹ کا اپنے بھائی کو معاف کر دینے ے تو مالک ہوسکتا ہے یہ کے گا ہے رب میں نے اپناحق معاف کردیا القد تعالی فرمائے گا ا ہے بھائی کا ہاتھ پکڑاوراس کو جنت میں داخل کردے نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ ہے ڈرو

اورآپس میں صلح کرواد کیھوالقد تع کی مسلمانوں کے درمیان صلح کرا تا ہے۔ (مام بیمقی) ﴿ ٣٤﴾ ﴿ حضرت سعيد بن عامر ؟ كي روايت ميں ہے كہ فقرا مسلمين ايسے سمنے ہوئے ہو تگے جیسے کبوتر سمٹ باتا ہے ان ہے کہاجائے گاحساب کیلئے کھڑے ہوجاؤیہ ہیں گے خدا کی قتم ہم نے تو کچھے چھوڑ ہی نہیں جس کا حساب دیں القد تعالی فر مائے گامیرے بندول نے سے کہا یہ فقراء جنت میں ستر سال اور نوگوں سے قبل داخل کرویئے جائیں گے۔ (طبرانی فی الکبیہ ) ﴿٢٥﴾ حضت جابر تقرباتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارش وفر مایا ممبرے دوست جبرئیل ابھی میبرے یا سے گئے میں وہ کہتے تھے تھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیج ہے امتد تعالٰی کے بندوں میں ہے ایک بندہ نے یا گئے سوسال تک ایک یباز کی چوٹی پرعبادت کی ہے ہیں زسمندر کے بیچ میں ہے نیے پہاڑی تمیں کز مربع میل ہےا س کے جاروں طرف سینکڑ وں میل کاسمندر ہے اللہ تعالی نے اس ما بد کیلئے اس بہاڑ میں ایک میٹھے یانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی وھارانگلی کے برابرمونی ہےاورایک ورخت انار کااس یبازی کی جزمیں اگادیا کیا 'جس میں ہرروزایک انار تیار ہوتا تھا۔ بیاعا بداس پہاڑی کی جڑ ہے اتر کر وضوکر تا اور سان رکو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہوجا تا جب اس مابد کی و فات کا وفت قریب ہوا تو اس نے عرض کیا' النبی میری روٹ سجد ہے کی حالت میں قبض ہو اورمیرے جسم کومحفوظ رَھا جائے اور میں قیامت میں تحدے کی حالت ہے اٹھایا جاوں املا تعالی نے اس کے سرتھ اید ہی کیا' چنانچے ہم آسان ہے اتر تے چڑھتے اس کو ای حالت میں و کھتے میں تی مت کے ون اللہ تعالی کے سامنے بیہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حضرت حق ارشا وفر ما عمیر کے میرے بندے میر کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجا ہے عرض کرے گا'الہی میرے مل کی وجہ ہے دود فعدایہ ہی ہوگا۔اللہ تعالی رحمت ہے فر مائے گا اور یم کے نام لے گا' ایس ائتد تھا لی فر مائے گا جو تعتیں میں نے اس پر کی ہیں اور جو عمل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آئکھ کی نعمت ہی کے بدلے میں یانچ سوس ل کی عبادت ختم ہوجائے گی اور باقی جسم پر جواحسان ہیں وہ فاضل ہو نگے ارش وہوگا میرے بندے کوآ گ میں واخل کروؤ پس دوزخ کی طرف اس کو کھینج جائے گا' ہے کے گاا ہے رہے مجھے کواپنی رحمت ہے جنت میں داخل کر دیجئے'ارشاد ہوگا اسکولوٹالا وُ' جِنانچے

سیدہ ضرکیہ جائے گا۔ پس القد تعالیٰ فرمائے گا' اے میرے بندے تجھ کوئس نے بیدا کیا ' بیہ عرض کرے گا' آپ نے پیدا کیا بھرارش دہوگا پانچ سوس ل تک عبدت کرنے کی طافت کس نے دی سے کہا یارب آپ نے پھرارشاد ہوگا پانی کی موجوں کے درمیان بہاڑ پر ججھ کوئس نے بہنچایا اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لئے کس نے نکالا اور ان رکا درخت جوا یک سال میں ایک دفعہ پھل لا تا ہے رات دن میں اس کوایک پھل دینے والا کس نے بنایا اور تو نے جب بید درخوست کی کہ میری جان تجدے کی حالت میں نکھے تو میں نے بیا بات بھی تیری پوری کر دی بیا عرض کرے گا اے رب تو نے ہی بیسب بچھ کیو ارشاد ہوگا بیہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر کیل نے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر کیل نے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھ کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبر کیل نے میری کے سے کہنا ہے گھ میں ایک ایک ایک اس ایک ایک کی درصت ہی ہیں۔ ( جبی ' نی شعب ایکان )

سر کرتے ہیں کہ قیامت میں خطرت صدیفہ "نی کریم پھی ہوں کے اور عادل بھی پھر ان سب کو دوز خ ہیں حکم انوں کو لا یاجائے گا اور اللہ تع لی فر مائے گا تمہد رے بارے میں میر ے مطالبات ہیں' کے بل پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تع لی فر مائے گا تمہد رے بارے میں میر ے مطالبات ہیں' پھر ان میں سے ہروہ ف تم جو حکم کرنے میں ظالم ہوگا' اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا' اور وہ خض جو متخاصمین میں ہے سی ایک کی طرف کا نوں کو ، کل کرتا ہوگا ان سب کو دوز خ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا ہے گہرائیاں ستر سال کی راہ ہوں گی پھرائیت تی لی کے رو ہرووہ خض لا بیا جائے گا' جس نے حد میں زیادتی کی ہوگی' اللہ تی لی فر مائے گا تو نے مقررہ صد سے زیادہ کیوں سز اوی ہے کہا میں نے تیری وجہ سے اس پر غصہ کیا اللہ تی لی فر مائے گا تیراغصہ میری غصہ سے بھی زیادہ تھ رہ صد میں کی کیوں کی؟ ہے عرض کرے گا مجھے میں کی کی ہوگی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ صد میں کی کیوں کی؟ ہے عرض کرے گا مجھے میری ہوگی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ صد میں کی کیوں کی؟ ہے عرض کرے گا مجھے

مطلب سے کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش مطلب سے کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش کرنے والوں پر بھی عمّاب ہوگا'عاول حاکمول کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں میں امام عاول کے متعمق ذکر ہے کہ عرش الہی کے سامیہ میں ہونگے' یہال صرف ظالم اور رشوت خور حاکموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ ﴿ ٢٤﴾ حفرت معاذ بن جبل نبي كريم على سے روايت كرتے بيل ك قیامت میں یاگل مخبوط الحواس اور نا بالغ کو بدا کر دریافت کیا جائیگا کہتم نے کیاعمل کیے پاگل کیے گا اگر مجھ عقل ہوتی تو بہترین کام کرتا اور کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ نیک نہ ہوتا مخبوط الحواس بھی یہی کے گااگر میراد ماغ سیح ہوتا تو میں تمام تندرستوں ہے زیادہ نیک ہوتا۔ نا بالغ کیے گا'اگر میں بالغ ہوتا تو تمام ہم عمروں ہی میں سب سے زیاوہ نیک ہوتا القد تعالی فر مائے گا ابتم میری اطاعت کرنے کو تیار ہو بیتنوں کہیں گے کہ جو تھم ہوگا اسکو بجالا نمیں گےالند تعالیٰ ارشاد فر مائے گا جاؤ دوزخ میں جلے جاؤاگر وہ اس تھکم کوئن کر دوزخ میں جلے ج تے تو دوزخ ان کونقصان نہ پہنچ تی ہیدوزخ کی طرف جا ئیں گئے پس دوزخ سے شعلے نکلیں گے اور وہ میں بھیس گے کہ ہیآ گئمام مخلوق کوجلا دے گی اور وہ فور اِ واپس ہو جا تعیں گے اور عرض کریں گے اے رب ہم نکل آئے ہم نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کیکن اسمیس سے شعلے نکلے اور ہم نے بیگران کیا بیتما مخلوق کوجلا دے گی پھران کو دو ہار ہتھم ہوگا اور پھرلوٹ آئیں گے اور وہی عرض کریں گے جو پہلی مرتبہ کہا تھا' املد تعالی فر مائے گا میں تمہارے پیدا کرنے ہے قبل ہی بیہ جانتا تھا کہتم عمل نہیں کرو گئے میں نے تم کوا پے علم کے موافق پیدا کیا تھاا ورمیرے علم کے موافق ہی تم ہوئے اے آ گ ان کو پکڑ لے۔ (طبر انی ) مطلب بیہ ہے کہ ہمارے علم میں تم دوزخی تھے تم نے آج بھی میرے تھم کی تعمیل نہ ک 'تو د نیامیں کیا کرتے ناباخ ہے مرادشا بیر کا فروں کی اولا دمراد ہو۔

مرائی حضرت عدی بن حاتم نبی کریم بی ہے دوایت کرتے ہیں کہ جی مت میں یکھ وگوں کو حضرت عدی بن حاتم نبی کی طرف جو دُجب بدلوگ جنت کے قریب بہنچیں گے اور وہ محل ت ومکانات جو جنتیوں کیلئے بنائے گئے ہیں کے ہیں دیکھیں گے ور وہ محل ت ومکانات جو جنتیوں کیلئے بنائے گئے ہیں دیکھیں گے ہیں دیکھیں گے تو یک ایک آبی آ واز آئے گی کہ ان کولوٹا دوان کا جنت میں کوئی حصہ بیں ہے بین بیت حسرت کے ساتھ لوٹیں گے اور وہ حسرت ایس ہوگی کہ ایس حسرت اور افسوں کے این ہوا ہوگا یہ عام ان جو کسی کو نہ ہوا ہوگا یہ عرض کریں گے اے ہی رے رب آگر ہم کو جنت اور اس کا وہ سامان جو آپ نے دوستوں کے لئے تیار کیا ہے دکھنے سے پہلے ہی دوڑ رخ میں ڈال دیتے تو ہوں سے لئے یہ آس ان ہوتا اللہ تعی لی فر مائے گئی یہ میں نے تم کو سرنا دینے کی غرض سے کی

ہے بدبختو! جب تم تخلیہ میں جاتے تھے تو ہڑے ہڑے گنا ہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں میں آتے تھے تو ان سے نہایت تواضع اور پر ہیز گاروں کی طرح ملتے تھے لوگوں کوتم اس امر کے خلاف فل ہر کرتے تھے جوتم میر ہے ساتھ کیا کرتے تھے تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ کوئیس سمجھتے تھے 'وگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کوئیس سمجھتے تھے 'وگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کوئیس سمجھتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور میری لئے پاکیز ہنیس بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ چھادل گا اور ہر شم کے ثواب سے محروم کروں گا۔ (بیجی۔ ابن عسا کر۔ ابن لنجار)

چوں کہ تمہارا فل ہر و باطن بیکسال نہ تھا۔اس لئے تم کوسز ابھی ایسی ہی دی گئی کہ دکھائی جنت اور بھیجادوز خ میں۔

﴿ ٢٩﴾ واکلہ بن الاستفر نبی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہ تیا مت میں ایک ایسا بندہ اٹھایا جائے گا جس نے کوئی گن ہ نہ کیا ہوگا اللہ تق کی اس ہے فرمائے گا تجھ کو تیرے عمل کا بدلہ دیا جائے یا میں اپنی نعت اور احسان کا سلوک کروں بیم خرض کرے گا ہے رہ توج و نتاہے میں نے تیری کوئی نا فرما نی نہیں کی ارشاد ہوگا اس سے ہمارے احسانات کے مقابلے مقابلہ کرو یہاں تک کوئی نیکی ہوئی نہیں رہے گی اور تمام نیکیاں اللہ کے احسانات کے مقابلے میں ختم ہوج کمیں گی ۔ پس بیم خرض کرے گا اے رہ تیری نعمت اور تیری رحمت چا ہتا ہوں ارشاد ہوگا ہماری نعمت اور رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جو کہ پھر ایک اور بندہ لا یا جائے گا جو اپنی جو ان پر بھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا 'اس سے کہا جائے گا جو اپنی جان پر بھلائی کرنے والا ہوگا اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا 'اس سے کہا جائے گا کیا تم نے میر ہے کس دوست سے دوئی اور میر ہے کی دشن سے دشنی کی تھی نیم خرف کوئی سے کہا ہوگا کی تم میری رحمت اس خفص کوئیسر نہیں ہو علی ہو ۔ اللہ تعلق ہو ۔ اللہ تعالی فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی تسم میری رحمت اس خفص کوئیسر نہیں ہو علی جو رحمتی نے کرے دوستوں میں سے کس سے میان نہ کرے دوستوں میں سے کسی سے مین نہ کرے دوستوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دشنوں میں سے کسی سے میں نہ کرے دوستوں میں سے کسی سے کسی سے کسی نہ کرے دوستوں میں سے کسی سے دوشنی نہ کرے دوستوں میں سے کسی سے دوشنی نہ کرے دوستوں میں سے کسی سے کسی سے دوشنی نہ کرے دوستوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے اور میر سے دوشنوں میں سے کسی دوست سے میت نہ کرے دوستوں میں کسی دوست سے میت نہ کرے دوستوں میں کہ کی دوست سے میت نہ کرے دوستوں میں کسی دوست سے میت نہ کر سے دوست سے میت نہ کرے دوستوں میں کسی کی دوست سے میں دوست سے میت نہ کرے دوستوں میں کسی کسی کسی دوست سے میت نہ کر سے دوست سے دوست سے میت نہ کر سے دوست سے دوس

﴿ ٣٠﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں پیل بیالوگ کھڑے ہوجا ئیں گےان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گےا ہے ہمارے رب

ہم باا وُں میں مبتلا کیے گئے تھے اور ہم نے صبر کیا اور ہمارے غیروں کو حکمران اور بادشاہ بنایا گیا تھ 'القد تعالی فرمان کی تھے اور ہم نے سے کہا یہ لوگ جنت میں عام لوگوں ہے بہت زہانہ بل داخل کر دیئے جانمیں گئے ہے جو ذی ملطنت اور حکمران ہوں گئے ہوں کے دریافت کی موشین اور کاملین اس دن کہاں ہوں گارشاہ فرمایا وہ نور کی مرسیوں پر ہول گے اور ان پراس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گاور تیا مت کا دن ان و وں پر ایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ (طبر انی)

یعنی مومنوں کے لئے وہ ان زیادہ طویل نے ہوگا ان کوصرف ایک گھڑی کی برابر معلوم ہوگا دن قرآن کے ہیں کہ قیامت کے دن آن مسجد اور عمر کا معرفت ہے ہوئی کریم کھڑی کے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مسجد اور عمر سے رعزت سے مراد نی کریم کھڑی کی زوان مطبہ سے اور آپ کی او او ہے جو لوگ قرآن مسجد اور آپ کی او او ہے جو لوگ قرآن میں جداور اس بیت ن تو بین کے خوا میں گی ) حاضر کے جو نیل گئر آن کے گا اے میر ہے رہ جو کو جل یا اور جھے کو بھی ڈا اور میر کے گئر ہے کیے گئی مسجد عرض کر ہے گئر ہے کہے گئی مسجد عرض کر ہے گئے تو دیران کی اور جھے بیکار شے تمجھا اور جھکو صافح کر دیا 'عترت کے گئی مسجد عرض کر ہے گئی ہوں گی اور جھکو کیا ہے سب چیزیں خدا کے س منے دوز انوں ہوں گی اور جھکڑ اگریں گئی المتد تعالی فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور جی ان سب کا فیصلہ اور جھکڑ اگریں گئی المتد تعالی فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور جی ان سب کا فیصلہ کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ (دیکی)

گااس کو پیس تیرے لئے جنت ہیں ذخیرہ کردیا ہے پھر فرمائے گافلاں فلال دن تونے اپنی ایک حاجت میرے سامنے پیش کی تھی مگر اس کو پورا ہوتے نہ دیکھا ہوگا بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رہ وہ حاجت تو پوری نہ ہوئی القد تعالی فرہ ئے گا ہیں نے جنت ہیں اس کو تیرے لئے ذخیرہ بنارکھا ہے 'پس میرے پاس کوئی دعا ایس نبیس ہے یا تو دنیا ہیں اس کا اثر ظاہر ہوجا تا ہے اور یا آخرت کے لئے تواب کا ذخیرہ بناویا جو تا ہے 'پیر و کھے کرمومن کے گا' کاش دنیا ہیں میری دعاؤں کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ (مام)

مطلب بیر کہ دوہاں کا ثواب دیکھ کرتمنا کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا بی قبول نہ ہوتی بلکہ تم ہم دعائمیں جنت میں ہی ذخیر ہ کر دی جاتیں۔

﴿٣٣﴾ حضرت ابو ہر روٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آ دمؓ ہے معذرت کرے گا اور تین عذر کرے گا اللہ تع کی فر مائیگا اے آ دم اگریه بات نه ہوتی که میں جھوٹوں پرلعنت کرتا ہوں اور وعدہ خلافی ہے بغض رکھتا ہوں اور كذب كے متعلق عذاب ہے ڈراتا ہوں۔اگریہ باتیں نہ ہوتیں تو میں اس عذاب كی شدت کود میصتے ہوئے جومیں نے ان کیلئے تیا رکیا ہے آج تیری تمام اولا دیے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتالیکن میری میہ بات ٹابت ہوچکی ہے کدا گر میر ہے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور میرے حکم کی مخالفت کی گئی تو میں تمام جنات اور انسانوں ہے دوزخ کو بھردوں گا اور الله تعالی فر مائے گااہے آ دم اس بات کو یا در کھو کہ میں تمہاری اولا دمیں ہے کسی کوعذاب نہ کروں گا گراس شخص کوجس کے متعلق مجھے بیمعلوم ہے کہا گرد نیا میں اس کو دو بارہ لوٹا دوں تب بھی وہ شرکے ہی کام کرے گا اور اپنے خیال ہے بازندآ ئے گا' تیسری ہوت القد تعالیٰ ہیے فر مائے گا ہے آ دم آج میں اپنے اور تمہاری اولا دے درمیان تم کو ہی پنج بنا تا ہوں تم تر از و کے پاس کھڑے ہوجاؤ اور جواعمال تو لے جارہے ہیں ان کو دیکھوجس کی بھلائی اس کی برائی کے مقابلہ میں رائی کے داند کے برابر بھی زیادہ ہواس کیلئے جنت ہے یہاں تک کہم کو بہ بات معلوم ہوجائے کہ میں آگ میں ای کو داخل کرتا ہوں جو پر لے درجہ کا ظالم ہو۔ (ابن عسا كريسند ضعيف)



#### شفاعت

﴿ ﴿ ﴿ حضرت السَّ سے روات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا قیامت میں مسلمان روکے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارے رب کے یاس ہماری شفاعت کی جائے تا کہ ہم کواس جگہ ہے راحت میسر ہوسکے۔ چنانجے حضرت آ دمٌ 'حصرت نوعٌ 'حصرت ابراہیم خلیل الله' حصرت موی علیه السلام حصرت عیسی علیه السلام' کی خدمت میں کیے بعد دیگرے عاضر ہو نگے اور بیتمام پیغیبراس ذمہ داری ہے معذرت کریں سے ٔ حضرت میسیٰ مایہ السلام فر مائمیں گے تم محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤ و والیک ایسے بندے ہیں جن کی پہلی اور چھپلی تمام لغزشیں معاف ہوچکی ہیں پھر آ پ ﷺ نے فر مایا ہیہ سب لوگ میرے یاس آئیں گے میں اپنے رب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا سو مجھ کو اجازت دی جائے گی۔ پس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں آر جا وَل گاوہ مجھ کو جب تک جا ہے گا تجدے میں رہنے دیگا پھر فر مائے گا اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گئے سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور ماٹکو جو مانگو کے وہتم کو دیا جائے گا پھر آپ نے فر مایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد وثنا کروں گا جوائ وفت جھے کوسکھولائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اور اس معین مقدار کو آ گ ہے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کروزگا پھر دوبارہ ہارگاہ الہی کی طرف لوٹوں گا اورا ہے تے رب کے مکان میں داخل ہونے کی ا جازت طلب کروں گا سوجھے کوا جازت دیدی جائے گی پس جب میں اس کودیکھوں گا تو سجدے میں گریڑوں گا اور جب تک وہ جا ہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دیگا پھر فر مائے گااے محمد ﷺ سراٹھ وَاور بیان کروسنا جائے گا شفاعت کروقبول کی جائے گی ما تکودیا جائے گابس میں سرا تھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنابیان کروں گاجو مجھے اس ونت بتائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لئے ایک حد متعمین کردی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اور متعین تعدا دکو آ گ ہے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر تیسر ی

بارہ ضربوں گا اور اپنے رب کے مکان پڑر داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا ہیں جھے کو اجازت دی جائے گی میں اس کو این جسے کا جسے کا اور جب تک وہ جائے گا اور جب تک وہ جائے گا اور جسے تک وہ جائے گا اور جسے تک وہ جائے گا اور جسے تک وہ جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت توال بائے گی اور منگو جو مانگو کے وہ دیا جائے گا پھر آپ بائے گی اور منگو جو مانگو کے وہ دیا جائے گا پھر آپ بھٹ نے فرمایو میں سراٹھ و مالاراپنے رب کی وہ حمدوث بیان کروں گا جو جھے کو اس وقت تعلیم دی جائے گی پھر میں سراٹھ و مالک حدمقرر کی جائے گی میں وہاں سے نکلوں گا اور متعین تعداد کو آگ میں سرف و بی متعین تعداد کو آگ میں مرف و بی متعین تعداد کو آگ میں ہیں جین ہون کو دوز نے میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ موگ رہ ہے پھر آپ نے نے روکا ہے یعنی جن کو دوز نے میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ روای نے کہ ہے پھر آپ نے نے آپ کے تا اوت کے دوائی نے تمہارے نی سے وعدہ کی بعد آپ نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کی بعد آپ نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کی بعد آپ نے زباری ہمسم)

روایت کومختصر کر دیا گیا ہے خدا تع الی کے گھر سے مراد ہے مقام مجمود جہاں خدا کی حمد و ثنا کی جائے و ہی اس کا گھر ہے ٰ یہ جو فر مایا کہ اسی وفتت مجھے کو سکھ کی جائے گی اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس وفت مجھے اس کاعلم نہیں۔

کہو سنا جائے گا مانگودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت قبول ہوگی پس میں کہوں گااے رب میری امت میری امت یعنی میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہواس کو نکال لوسو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کرونگا۔ میں پھر دوبار ہ وا پس حاضر ہونگا اور ان ہی اغہ ظ کے ساتھ اس کی حمدوثنا ہیں نے کرونگا اور سجدے میں گرونگا پس مجھ سے کہا جائے گا ہے محمہ ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات ٹی جائے گی جو ماٹکو گے دیا جائے گا اور شفاعت کروتمہر ری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت کو بخشد ےا ہے رہے میری امت کو بخش دے پس جھے کو کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو نکال لوچنا نجہ میں جاؤ نگااوران لوگوں کو نکال لوں گاا سکے بعد پھر حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ پھر خدا کی حمد وٹنا بیان کروں گا اور اللہ تع کی کے سامنے تجدے میں گروں گا ہی کہا جائے گا اے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے جھوٹے ہے چھوٹے وانہ کی برابر بھی ایمان ہواس کو نکال لوپس میں ان لوگوں کو نکال لوں گا اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھرواپس آؤں گا اوران ہی الفاظ کے ساتھ ضدا کی حمد و ثنابیان کروں گاامتد تعالی کیلئے تجدہ بٹس گروں گا ہیں تھم ہوگا ہے محمد ﷺ سرا ٹھاؤاور فر ماؤ جوکہو گے وہ سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض كرول كاصرف لاالسه اللاالله كينه والول كوآ ك يه نكال لينه كي اجازت و يجيّ ارشاد ہوگا پیتمہاراحق نبیس ہے <sup>دیک</sup>ن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اور عظمت کی قسم کھا تا ہول ك جس في الله الاالله يزها باسكوآ ك ينكال لون كار زوري مسلم) اعمال کی کوتا ہی کے باعث تنین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو شفاعت ہے بخشے جائیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمزوری ہوجاتی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے داند کے س تھ تمثیل دی ہے چوتھی قتم جس کوا ہے فضل ہے بخشنے کا وعدہ فر ، یا ہے اس کے متعلق بعض علاء نے جس کوفر و یا ہے ہیدہ ہلوگ میں جوع م آ باد بول سے اس قندرد وررہتے ہوں گے جن تک رسالت کی اطلاع نبیں پہنچی لیکن بیلوگ خدا کی وحدا نبیت کے قائل تھے۔

﴿ ٣﴾ حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے یکا ہوا

گوشت لایا گیا آپ ہے ان گوشت میں سے ایک گراائی کر کھا تا شروع کیا اس کے بعد فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا مر دار ہوؤگا جس دن لوگ رب انعالمین کے سامنے جواب دبی کیلئے گھڑ ہے ہوئے آفاب اس دن قریب کر دیا جائے گا لوگ نا قابل برداشت غم اور در دیس جتالا ہوں کے پس لوگ آپس میں کہیں گاس پرغور کروکہ وخص خدا کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت میسی وغیرہ کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت میسی وغیرہ کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کر ویہاری شفاعت تولی ہے ہے اسے گا اے مجمد ہوگئا اپنا امرا تھ و انگوجو میں کہا جائے گا اور شفاعت کر وتہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گایارب میری امت کو بخشد سے اے رب میری امت کو بخشد سے داخل کر دواور اس درواز وں میں بھی لوگوں ہونے والے دوسر سے درواز وں میں بھی لوگوں سے داخل کر دواور اس درواز سے سے داخل ہونے والے دوسر سے درواز وں میں بھی لوگوں کے شریک رہیں گی جس کے قبضے میں میری جات ذات کی جس کے قبضے میں میری جات کے جردرواز سے جنت کے ہر درواز سے بھنا مکداور جان ہیں ہونے والے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکداور جان ہیں ۔ جنت کے ہر درواز سے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکداور جان ہیں۔ (بھاری مسلم)

لینی جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دوباب ایمن لیحنی دائیں طرف کے درواز سے سے بیہ جو فر مایا دوسر ہے درواز وں میں بھی شریک ہو گئے اس کا بیمن سے داخلہ کا بیمن سے داخلہ کا بیمن سے داخلہ کا جنت کے درواز وں سے داخلہ کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ درواز سے میں جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں باز وؤں کے درمیان کا فی صلہ فر مایا 'مجرا کیک مقام کا نام ہے جو مکہ سے کئی سومیل کے فاصلہ پر ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ نی کریم الله عند الله بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ نی کریم الله سے خطر ت ابراہیم کے متعلق الله تعالی کے اس قول کی تلاوت کی ربّ الله الصلال کئیرا من الساس ف من تبعنی فَإِنَّهُ منی (یعنی اسے رب ان بتوں نے بہت ہوگوں کو کم او کردیا ہے بن جویری بیروی کرے گاوہ مجھے ہوگا) اور حضرت میں کے اس قول کی بھی تلاوت کی اِن تعدّ بُهُمُ فَا مُنْهُمُ عَالَهُمُ فَا مُنْهُمُ الله عَلَى الله من کے اس قول کی بھی تلاوت کی اِن تعدّ بُهُمُ فَا مُنْهُمُ الله عَبْدِونُوں اِنْهُمُ الله عَبْدِی الله عَبْدِی است بیری امت اِن الله تعالیٰ نے قرمایا الله الله الله عَلَى الله عَلَى

اے جبر نیل محمد ﷺ کے باس جاو اور ان کا رب زیادہ جاننے والا ہے پھر اس ہے دریافت كروكس چيز نے ان كور را يا۔ جبر كيل آئے اور آپ سے سوال كيا آپ نے ان كوخبر دى اور جو پچھ کہا تھا وہ ان کو بٹایا ہی القد تعالیٰ نے جبر کیل سے فر مایا محمد ﷺ ہے جا کر کہد و ہم عنقریب تم کوتمہاری امت کے متعلق خوش کردیں گے اور نا راض نہیں کریں گے۔ (مسلم) حضرت ابراہمیم اورحضرت عیسی کےالفاظ ہے دل بھرآیارو کرفر مایا میری امت کا کیا حال ہوگا اس پر جبرئیل آسی دے کرآئے یعن تمہاری امت کی بخشش ہوجائے گی۔ ہوے﴾ حفرت ابوسعید خدریؓ کی روایت اور اس کے دیدار کے متعلق نی کریم ﷺ ہے ایک طویل روایت کرتے ہیں اس روایت میں ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر جماعت اور ہر گروہ دنیا ہیں جس کی عبادت اور پوجا کرتا تھا اپنے اپنے معبود وں کے بیجھے چلا جائے یہاں تک کہ جولوگ غیرا لند کے بو جنے والے تھےخواہ بنوں کو پو جنے تھے یا بنوں کی مزی اور تھان کو یو جنے تھے وہ سب دوزخ میں جا پڑیں گے اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جائمیں گے جوالند تعالی کے علاوہ کسی کی بندگی اور یو جانبیں کرتے تنے ان میں نیک بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہو نگے پھر القد تع لی ان لوگوں پر جملی فر مائے گا اور دریا فت کرے گاتم کس کے منتظر ہو ہر جماعت جس کو بوجتی تھی اس کے ساتھ گئی پہلوگ کہیں گےا ہے رب ہمارے ہم دنیا میں بھی ان نوگوں سے علیحد ہ ر ہے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہیں ہے حالانکہ ہم ان کے بہت زیاد ومختاج تھے' لیعنی ہم مشرکوں کے باوجودانسانی ضروریات میں ان کے مختاج ہونے کے بھی دوست نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ان سے علیحدہ رہے پھرآج ان کے ساتھ کس طرح ہلے جاتے۔ حضرت ابو ہر رہے گی روایت میں بول ہے کہ خدا پرست کہیں گے ہماری جگہتو مہی ہے بہال تک کہ جارارب جارے یاس آئے اور جب جارارب آئے گا تو جم اس کو پہیان لیں گے لیعنی ہم یہاں ہے اس دفت تک نبیں جائیں گے جب تک ہمارامعبود ندآ ئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ القد تع کی فر مائے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی الی نشانی ہے جوتم اس کو پہچیان لو مے بیلوگ کہیں گے ہاں ن نی ہے پس ایک نور کی پنڈلی ہے پروہ ہنایا جائے گا تو جولوگ و نیا ہیں اللہ تعالی کوخلوص

کے ساتھ سجدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باقی شدر ہے گا جواس وقت سجدے میں ندگر یڑے اور جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو محض دکھا وے اور لوگوں کے ڈیر سے سجد ہ کرتے تھے ان کی چیچه کواللہ تعالیٰ ایک تختہ کی ما نند کرد ہے گا اور بجائے تجدہ کرنے کے حیت گریزیں گے۔ پھرجہنم پر مل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہوجائے گی'لوگ کہیں گے السلّٰہ م سَلِمُ سَلَمُ يُعرَبِعُض مومن تواس طرح صراط ہے گذر ہو ئیں گے جس طرح آ کھے جھیکتی ہے بعض بجلی کی طرح بعض تیز آندھی کی طرح بعض پرندوں کی از ان کی طرح بعض تیز رفتار تھوڑ وں کی طرح اور پچھلوگ وہ ہوں گے جونو ہے جائیں گے تگر گذر جائیں گے اور پچھوہ لوگ ہوں گے جوگذر نہ تکیس گے اور جہنم میں گراد ہے جا کیں گے یہاں تک کہ جب موس لوگ دوزخ سے خلاصی یا ئیں گے تو فر مایا نبی کریم ﷺ نے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہتم میں ہے کوئی مخص اپنے حق پر اتنا جھگڑ انہیں کرتا جتنا جھگڑا قیامت کے دن نجات یا فتہ مسلمان اللہ تعالیٰ ہے اینے بھائیوں کے متعلق کریں گے جو آ گ میں ہو نگے یہ نجات یا فتہ مسلمان کہیں گے اے ہمارے رب بیلوگ ہمارے ساتھ روز ہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے پس حکم ہوگا اچھا جن کوتم پہچانے ہوان کو نکال لواور آگ پران کی صور تیں حرام کردی جائیں گی لیعنی گنهگاروں کے باقی جسم کوآگ جلائے گی مگر ان کی صور تنیں محفوظ رہیں گی پس بینجات یا فتہ مسلمان بے شارمخلوق کو نکال لائمیں گےاورعرض کریں گےا۔رب جن کے متعلق تونے ہم کو نکا لنے کا تھم دیا تھا ان میں ے اب کوئی باتی نہیں رہا'ارش د ہوگا پھر جاؤاور جس کے دل میں ایک دین رکے برابر بھی خیر دیکھواس کو نکال لو پھر بیالوگ ہے شارمخلوق کو نکال لیس سے پھرارشا د ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھلائی یا وُ اس کوبھی نکال لا وَ پھر بیوگ بےشارمخلوق کو نکال لائیں کے اور عرض کریں گے اے رب ہمارے ہم نے دوزخ میں پچھ خیر نہیں چھوڑی لعِنی سب مسلمانوں کو نکال لیا۔ بس اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے شفاعت کر چکے 'انبیاء شفاعت کر بھے اورمسلمان شفاعت کر چکے اب سوائے ارتم الراحمین کے کوئی باقی ندر ہا پھر اللد تغالیٰ ایک منظی بھر کراہل نار کو لے گاان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی ہیاوگ جل کر کوئلہ کی شکل ہو گئے ہو تکے سوائلڈ تعالی ان کونہر حیات میں ڈال دے گاپہ نہر جنت کے درواز وں پر ہے سوو واس میں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح سیلاب کی وجہ سے جوکوڑ اکہیں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکاتا ہے پالوگ ای نہر میں سے ایسے نکلیل ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی جس میں میں سے ایسے نکلیل گے جسے چمکدارموتی 'ان کی گر دونوں میں ایک مہر گئی ہوئی ہوگی جس میں لکھا ہوگا یہ لوگ وہ ہیں جن کورجمن نے آزاد کیا اور ان کو بغیر سی عمل اور بغیر کسی خیر اور بھلائی کے جوانہوں نے آگے جسیجی ہوتی جنت میں داخل کیا ان لوگوں سے کہ ج نے گا تمہارے واسطے وہ مراجب ودرجات ہیں جوتم نے ویکھے اور اس کی مثل اور بھی۔ (بی ری مسلم)

پنڈلی کھولی جائے گی ایک درمیانے درجہ کی جمل کی طرف اشارہ ہے برسات کا بانی جب کسی نالے میں بہتا ہے تو اس کے کناروں پر کوڑااور بھے اور شمی جمع ہو جاتی ہے بھی مجھی اس میں کوئی دانہ چھوٹ کلتا ہے اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ اس کوڑے میں مٹی کے مختلف ذرے ہوتے ہیں اس لئے اس میں نموجد کی ہوتا ہے بہی حاست ان گنہگاروں کی ہوگی جو جہتے جلتے کوئلہ بن گئے ہو نگے۔ نہر حیات میں ڈالتے بی نے گوشت یوست کا پھٹا وُ شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اصلی صورت و حالت مود کرآئے گی۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کیا تیا مت میں ہم اپ رب کو دیکھیں گے باتی روایت ابوسعید خدری کی روایت ہیں واقعہ کی تفصیل اس روایت میں واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ دوز خر پرایک بل قائم کیا جائے گانی کریم کی فرات ہیں رسولوں میں سب سب بہلا میں رسول ہول جواپی امت کے ساتھ اس پر سے گذروں گا اور اس دن سوائے انبیاء میں اسلام کے کسی کو کلام کرنے کی جرائت نہ ہوگی اور انبیاء بھی صرف اتنا کہتے ہو نئے انبیاء میں اسلام کے کسی کو کلام کرنے کی جرائت نہ ہوگی اور انبیاء بھی صرف اتنا کہتے ہو نئے کا نے ان کانٹوں کی برائی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہوگ اپنے اپنال کے موافق کا نے ان کانٹوں سے نو چے کھسونے ہوئیں گر ایعنی بل کے دونوں طرف میں کا بڑیں گے ان کانٹوں سے نو چے کھسونے ہوئیں گر ایعنی بل کے دونوں طرف میں گر بڑیں گے ہوئی بعض کوئی جہنم میں گر بڑیں گے بعض کی میں کر بڑیں گے بعض کی خرائی جا کہ اور کسی نہ کسی طرح بل سے پار ہوجا کیں گے یہاں تک کہ بعض کوئی تما میں بدوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے لوگوں کوئی لئے کا ارادہ کرے گا

اورجن کے نکالنے کاارادہ کر ہے گاوہ وہی ہوں گے جوتو حید کے قائل تھےاور کلااِللہ الّااللّٰہ كى شهادت دية تنظ پس ملائكه كوظم موگا كه جوامتدكو يوجة تنصان كونكال لا وَ پس فرشة ان کو بہجیان بہجی ن کر نکال لا نمیں گے اور ان کی بہجیان تجدے کے نشان ہے ہوگی القد تعالیٰ آ گ برمجدے کے نشان کوجلانا حرام کروے گا ابن آ دم کے تمام جسم کو آ گ جلائے گی مگر تحبرے کے نشانات لیعنی پیشانیاں یا وہ اعضاء جوسجدے کی حالت میں زمیں پر تکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ پس بیلوگ آگ ہے تکالے جائیں گے اور بیہ بااکل مجلس چکے ہوں گے۔ پس ان پر زندگی کا یانی ڈالا جانے گا' پس ان کاجسم اس طرت اُگے گا جس طرح سیلا ب سے جوکوڑ انا لے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے ہ<sup>ی</sup>ں میں کوئی دانداگ آتا ہے ایک تشخص جنت اور دوزخ کے درمیان یا تی رہ جائے گا اور میخص دوزخ والوں میں سب سے آ خری مخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا ۔ یعنی جنت میں آ خر میں داخل ہوگا۔ بی<sup>صخ</sup>ص دوز خ کی طرف منہ کینے ہوئے عرض کررہا ہوگا اے رب میرا منہ دوز ٹے کی طرف ہے پھیرد ہے اس کی گرم ہوااورلونے بخت آکلیف دے رکھی ہےاورا سے مجعلوں نے مجھے کو پھونک ڈ الا ہے اللّٰہ تعالیٰ فرِ مائے گا اگر میں تیری ہے درخواست قبول َ مرلوں تو شاید تو اس کے معاوہ اورسوال کرے گالیخض کیے گا تیری عزت کی قشم اور پھھٹیں مانگوں گاور لیخض جس قدر جا ہے گا اللہ تعانی کوعبد و پیان دے گا ( یعنی قشمیں کھا کھا کر بہت بختہ وعدہ کرے گا ) پس القد تعالیٰ اس کا منہ آ گ کی طرف ہے پھیرد ہے گا پس جب میخص جنت کی طرف منہ کر ہے گا تو اس کی خو لی اور جنت کی تر و تازگ کو دیکھیے گا' تو جب تک القد تعالی کومنظور ہوگا' یہ چیکا کھڑا رہے گا پھر عرض کرے گا ہے رہ جھے کو جنت کے دروازے تک پہنچادے کیں الندتع کی فرمائے گا کیا تو نے عہدو پیان نہیں کیا تھا ک اس سوال کے علاوہ جو میں تبھے سے کرر ہاہوں اور پچھے نہیں مانگوں گا ہیے عرض کرے گا اے میرے رب میری خواہش ہیے کہ میں تیری مخلوق میں سب ہے زیادہ بدنھیب نہ ہول امتد تعالی فر مائے گا اچھا اگر میں یہ تیمری درخواست منظور کرلوں تو اس کے بعد تو تو تیجھا درنبیں مانگے گا۔ بیعرض کرے گاتیری عزیت کی تشم اور بیجھ نہیں مانگوں گا پھر بیانے رب کوجس قدر جا ہے گا عہد و بیان دے گا ( یعنی خوب تشمیس کھا کھا کرعہد کرے گا ) پس التدتع کی اس کو جنت کے درواز ہے تک بڑھاد ہے گا جب میخض

جنت کے درواز ہے پر پہنچ جائے گا اور جنت کی آ رائٹگی اور وہاں کی تر وتازگی اور خوثی دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چپ رکھنا چا ہے یہ چپ رہے گا 'چر کہے گا اے بیر ہر رہ جھکو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ قرمائے گا اے ابن آ دم تیر ہے او پر تخت افسوں ہے تو کیا بی عہد شکن ہے کی تو نے یہ عہد و پیمان نیم کیا تھا کہ جوتو میری بیر آ رز و پوری کر دے گا اس کے بعد میں جھکو سے کوئی درخواست نہ کرونگا بندہ عرض کرے گا اے میر ہر رہ اپنی مخلوق میں جھکو سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنائی وہ مانگا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر بنس دیں گے بس جب وہ بنس دیں گے پھر فرمائی ہوجا میں گو وہ راضی ہوجا میں گے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے کی اجازت دیدیں گے پھر فرما کیس گے اپنی آ رز واورخواہش بیان کر وہ بیان کرتار ہے گا یہاں تک کہ اس کی آ رز و کیس ختم ہوجا کیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیگا یہ کر وہ بیان کرتار ہے گا یہاں تک کہ اس کی آ رز و کیس ختم ہوجا کیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیگا یہ کہ وہ مانگل وہ مانگل وہ مانگل وہ مانگل وہ مانگل ہو تا ہی گئا وہ خو دائنہ تعالیٰ اس کو بتا بتا کر منگوائے گا اور خو داس کا رب اس کی تمام امید ہیں اور آ زو کیں پور کی ہوجا کیں گی تو فرمائے گا بیسب اور کی دب اس کی تمام امید ہیں اور آ زو کیں پور کی ہوجا کیں گی تو فرمائے گا بیسب اور ان کی دس گئی اور بھی روہائی روہائی روہائی کی دورین کی دوایت میں ہے ہیسب اور اوران کی دس گئی اور بھی اور گئی اور بھی اور کی دوایت میں ہے ہیسب اور اوران کی دس گئی اور بھی روہائی (وہ بھی )

لیعنی جو مانے گا اس ہے اس کو دس گنا زیادہ دیا جائےگا بیاس شخص کا حال ہے جو سب ہے آخر میں دوز خ ہے نکال کر جنت میں بھیجا گیا ہے۔

﴿ ﴾ حضرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایہ جو مخص جنت میں تم م لوگوں کے بعد داخل ہوگا یعنی سب سے پچھلا آ دمی اس کی حالت یہ ہوگا کہ ایک قدم چے گااور آگ اس کو تھیٹر ہے مارد ہی ہوگا کہ ایک قدم چے گااور آگ اس کو تھیٹر ہے مارد ہی ہوگا اس مصیبت اور مشکل ہے گرتا پڑتا جب دوزخ کو طے کر چکے گاتو آگ کی طرف رخ کرکے کے گاوہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے جھے کو تھے سے نجات دی بے شک الله تعالیٰ نے جھے وہ چیز عطافر مائی ہے جواولیین وآخرین میں ہے کی کو نہیں دی گئی پھراس کے سامنے ایک ورخت بلند کیا جائے گا یعنی اسے ایک ورخت نظر آئے گا یہ عرض کرے گا اے میں میرے رب جھے اس درخت سے قریب کردے تاکہ میں اس کے سامیہ میں آزام حاصل میرے رب کا یا فرمائے گا ایان آدم شاید ہیں تیری یہ درخواست کے دل اور اس کا یا فی بچوں پس اللہ تعن فی فرمائے گا اے این آدم شاید ہیں تیری یہ درخواست

قبول کرلوں تو اس کےعلاوہ مجھ ہے بچھاورسوال نہ کرے گا پی<sup>عرض</sup> کرے گا اے پروردگار نہیں اورالندتعالیٰ سےعہد کرے گا کہاں بات کےعلاوہ اور پچھنبیں ، نگوں گااوراس کارب اس کومعذورر کھے گا کیوں کہ وہ ایس شے دیکھے گا جس برصبر کرنا اس کی طاقت ہے باہر ہوگا یعنی دوزخ ہےنگل کرا یک سامیہ دار درخت کو دیکھنا' پس اس کا رب اس کواس درخت تک پہنچادے گا' وہ مخص اس کے سامیہ سے گفع **حا**صل کرے گا پھراس کے سامنے ایک اور درخت بلندكيا جائے كالعني ايك اور درخت نظراً نے گاجو پہلے درخت سے زيادہ اچھا ہوگا پس بي عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچاد ہے تا کہ ہیں اس کا پائی پیوں اور اس کے سابیہ سے نفع حاصل کر دن اور میں اس کے علاوہ بچھ سے پچھاور طلب نہیں کرونگا پس الندتعالیٰ فرمائے گا ہے ابن آ دم کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اور بیدعدہ نہیں کیا تھ کدا بہ چھنبیں مانگوں گا پھر فر مائے گا اگر میں جھے کواس درخت کے قریب کر دوں گا تو اس کے بعد اور کجھ تو مجھ ہے نہیں مائلے گا سویہ بندہ پھر خدا ہے عہد کرے گا اور وعدہ کریگا کہاس خواہش کے علاوہ اور پچھ طلب نہیں کروں گااوراس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیول کہ بیالی چیز دیکھے گا جس ہے رکنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا پس القد تعالیٰ اس بندے کواس درخت کے نز دیک پہنچادے گا اور بیاس کے سابیہ سے فوئدہ حاصل کرے گا اور اس کا یانی پیئے گا پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو دونوں سے زیادہ اچھ اور بہتر ہوگا بیعرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس ورخت کے قریب پہنچ وے تا کہ میں اس کے سامیہ سے نفع حاصل کروں اور اس کا پانی پیئوں اس کے بعد بعد میں تجھ ہے کوئی سوال نہیں کرونگا۔حضرت حق ارشاد فر مائمیں گے اے ابن آ دم کیا تو نے مجھ ہے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہاس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا بیعرض کرے گا اے میرے رب بیشک میں نے عہد کیا تھا تگر اب اس کے سوا پچھاورنہیں طلب کرونگا اور اس کا رب اے معذور ر کھے گا کیوں کہ وہ الیمی شے دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کرسکتا پس انٹد تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نز دیک پہنچا دے گا پس بیاس درخت کے نز دیک پہنچے گا تو وہاں اہل جنت کی آ وازیں اس کوآنے لگیں گی'یس ہے عرض کرے گا ہے میرے رب مجھے جنت میں داخل کردے پس القد تعالی فرمائے گا تختے کوئی چیز اس سوال کرنے ہے رو کے گی یعنی مانگے چلاجاتا ہے اور ہا تینے کا سسد ختم نہیں کرتا تو آخر کونی چیز لے کراس سلیے کونتم کرے گا'
التہ تعالی ارشاد فرما نمیں گئی ایواس بات ہے راضی ہوجائے گا کہ جس بھی کو دنیا نے ہرابر
اور اس کی اور ایک شش دیدوں؟ بندہ عرض کرے گا کیا آپ جھے ہے خداق اور نوش طبعی
کرتے میں' حالا نکہ آپ رب العالمین میں بعنی آپ تو اس قتم کے خداق اور استہزا ہے
پاک میں' حفرت این مسعود آس واقعہ کوذکر کرتے ہوئے بنے اور حاضرین نے فرمایا تم جھے
دریافت کیول نہیں کرتے کہ میں کیوں بنسائیں حاضرین نے عرض کیا کہ بتاہے آپ
کس وجہ سے بنے ؟ حضرت میدالقہ بن مسعود نے فرمایا نبی کریم کی جی جب اس واقعہ کو بیان
فرمار ہے بیضے آپ بھی بیبال پہنے کر اپنے بیضا اور لوگوں نے دریافت کیا تھایا رسول اللہ چھ فرمار ہے ہے گا تو القہ تعالی رسول اللہ چھ کے بیک کہ آپ رب احد ہے ایک مین ہوگر گھے ہے نوش طبع کی وجہ ہے جب کہ اس شخص نے بیک کہ گا تو القہ تعالی گئی جب بندہ یہ اللہ کا بنسانا اس کے بینے کی وجہ سے میں بھی بنسانور چونکہ نبی کریم کی جنسان کی جہ بین دوایت بیان اس کے بینے کی وجہ سے میں بھی بنسانور چونکہ نبی کریم کی بنسانا اس کے بینے اللہ تعالی کے بینے کی وجہ سے میں بھی بنسانور چونکہ نبی کریم کی بنسانا اس کے بینے اللہ تعالی کے بین دوایت بیان اس کے بینے کی وجہ سے میں بھی بنسانور چونکہ نبی کریم کی بنسانا سے کہ کا تو روایت بیان اس کے بینے کی وجہ سے میں بھی بنسانور چونکہ نبی کریم کی بنسانا سے کا بین القہ تعالی کا بنسانا اس کے بین القہ تعالی کی بندے کے جواب میں فرہ سے گا میں نداق منہیں کرتا بلکہ میں جو چوج بوں اس پر قاور بول۔ (میم)

مطلب بیے بے کہ میں استہزاءاور نداق کرنے سے پاک ہوں بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی کرون گا۔

﴿٩﴾ حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں فرہ یا رسول ﷺ نے با شک ہیں داخل اسٹی خص کو جات ہوں جوسب سے پیچھے دوزخ سے نظے گا اور سب سے پیچھے جنت ہیں داخل ہوگا وہ ایک مخص ہوگا جو چوتز یوں گھٹتا ہوا دوزخ سے نظے گا پس الله تعالیٰ فرمائے گا۔ جا ببشت ہیں داخل ہوجا پس وہ جنت کے پاس آئے گا۔ اور یہ خیال کرے گا کہ جنت تو پر ہوچک ہے پس کے گا اے پروردگار ہیں نے تو اس کو ہمرا ہوا پایا (یعنی کہال جاؤں اس ہیں جو چوت ہے ہیں گا اے پروردگار ہیں نے تو اس کو ہمرا ہوا پایا (یعنی کہال جاؤں اس ہیں جگہ تو ہے بی کہاں جاؤں اس ہیں جائے گا بندہ کے گا گا آ ہے جھے سے شخص کرتے ہیں پیول کے گا کیا آ ہے جھے سے اس جائے گا بندہ کے گا کیا آ ہے جھے سے شخص کرتے ہیں پیول کے گا کیا آ ہے جھے سے اس کر سے ہیں حال نکہ آ ہے جھے سے اس کا بیان کرتے ہوئے ہیں مسعود قرار ماتے ہیں ہیں نے ویکھا نبی کر ہے جو کیاں خوا ہم ہوگئیں اور کر بیا تا تھا کہ بیشخض اہل جنت ہیں سب سے م درجہ کا بوگا۔ (بادری اسلام)

یعنی جب کم درجہ والے کو دنیا کی بادش ہت سے دس گنی سلطنت ملے گی تو اعلی مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

﴿ ا﴾ حفرت انس کہتے ہیں فرہ یہ نبی کریم ﷺ نے کہ القد تعالی نے جھے اخلا ہے وہدہ کیا ہے کہ المد تعالی نے جھے اخل کرے گا بیعن ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا یارسول اللہ زیادہ کیجئے آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر لپ بنائی اور فر مایا اچھ اتنی اور زیادہ ابو بکڑ نے پھر عرض کیا یارسول اللہ گا ذیادہ کیجئے آپ نے پھر عرض کیا یارسول اللہ گا ذیادہ کیجئے آپ نے پھر لیس بنا کر فر مایا اچھا اتنی اور پھر حضرت عرش نے پھر لیس بنا کر فر مایا اچھا اتنی اور پھر حضرت عرش نے کہ باا ہے ابو بکڑ رہنے دو حضرت ابو بکڑ نے فر مایا عمر تمہمارا کیا حرت ہے اکر اللہ تھی کی ہم سب ہی کو بہشت میں داخل کرو ہے ۔ حضرت عرش نے کہ باد شک اگر اللہ تھی کی جا ہے نے بی کر یم کی اگر اللہ تھی کی مایا عمر تا بی کر یم کی ہے نے فر مایا عمر تا بی کر یم کی ہے نے فر مایا عمر تا بی کر یم کی اگر اللہ تھی کے کہا۔ (شرح المنہ)

حضرت ابو بکڑی درخواست پرسر کاردو عالم کا یک دو دفعہ کیاں بنا کرد کھلائیں۔ مطلب بیاتفا کہ جار یا کھ پر دو بیں اور بڑھا دی جائیں حضرت ٹمڑنے ابو بکڑ کو بیہ کہد کرروک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کیلئے ایک ہی سپ کافی ہے تو بھرزیا دو پراصرار کرنے

کی کیاضرورت ہے۔

﴿ ال ﴾ حضرت ابو ہر برہ کہتے ہیں نبی کریم کھی نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب جنتی جنت ہیں اور دوز نی دوز نے میں چلے جا کیں گے تو اللہ تعی لی فر مائے گا جس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوز خ سے نکال لؤپس اہل ایمان نکالے جو کمیں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوز خ سے نکال لؤپس اہل ایمان نکالے جو کمیں گئے اور ان کی حالت بیہ ہوگی کہ تمام جسم جھسا ہوا ہوگا اور کو نبے کی مائند ہو چکے ہول گئے کھر ان سب کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا 'نہر حیات میں ان کا گوشت دو بارہ اگ آئے گا کی تم نے دیکھ نہیں سیلاب کی رو میں جو کوڑ اپانی پر یانا لے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے اس میں کوئی دانداگ آتا ہے وہ زرور نگ کالیٹ ہوا ہوتا ہے۔ ( ہناری مسم )

لیعنی جس طرح و ہزم اور نازک ہوتا ہے ای طرح ان کے جسم پر بھی آ ہستہ آ ہستہ زم اور تازک کھال نکل آ ئے گی۔

﴿ ١٣﴾ حضرت حضرت جبر کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ جھے ہے حضرت جبر کیل نے کہ ہے است ہم فلاں جبر کیل نے کہ ہے قیامت میں القد تعالی جھے ہے فرمائیگا اے جبر کیل پیکیا بات ہے میں فلاں بن فلاں کو آگ والوں کی صف میں دیکھے رہا ہوں میں کہوں گا اے رہ ہم نے اس کی کوئی کی نبیل بائی جس کی وجہ ہے آج اس کوکوئی بھلائی پہنچی القد تعی لی فرمائے گا میں و نبیا میں سنتا تھایا حنان یا من ن کہ کرتا تھا تو تم اس کے پاس جا وَ اور اس ہے دریا فت کرو و حضرت جبر کیل کہتے ہیں جب اس سے بو جھا جائے گا تو وہ کے گا کیا حنان من ن سوائے فدا کے کوئی اور بھی ہے میں اس کا ہاتھ کی کر کر اہل جہنم کی صفوں سے نکال کر اہل جنت کی صفوں میں واض کر دوں گا۔ ( حکیم تر ذری )

اللہ تعالی اللہ علی ہے۔ ایک شخص نبی کریم ﷺ مواد وہ عرض کریں اللہ تعالی ہو جاؤ وہ عرض کریں اللہ تعالیٰ ہو جاؤ وہ عرض کریں اللہ تعالیٰ ہو جاؤ وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے ہاں اور ہماری مائیں بھی داخل ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کیا ہات ہے ہیں تم کو دیکھتا ہوں تم تا خیر کررہے ہویا تم اس طرح انکار کررہے ہو جو کھلے طلب کرنے والدا نکار کرتا ہے پھر عرض کریں گے اے رب ہمارے باپ اللہ تعالی فرمائے گا ورتمہارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ورتمہارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہورتمہارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہورتمہارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہورتمہارے باپ اللہ تعالیٰ فرمائے گا

صدیث میں جھٹے کے اسکا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹکار اس غرض سے کیا جائے کہ مطالبہ پورانہیں ہوائے تھم کی تعمیل سے اٹکارنہیں کریں گے بلکہ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی جانے کی اجازت دی جائے تب جائیں گئے جب یہ بات مانی جائے گی تو جلے جائیں گے۔

جن بچوں کا ذکر ہے بیمسلمانوں کے بیچے ہول گے۔

﴿ ١٥﴾ حضرت ابو ہر برہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تع لی موحد بن کوجہنم ہے نکا لئے کا ارادہ کر ہے گا تو کفارجہنم میں ان مسلمانوں کو جوا پے گنا ہوں کی وجہ ہے جہنم میں ہو نگئے بیط عند دیں گے کہ دنیا میں ہم تم سب ملکرر ہے تھے پس تم ایمان کی وجہ ہے جہنم میں ہو نگئے بیط عند دیں گے کہ دنیا میں ہم تم سب ملکرر ہے تھے پس تم ایمان لئے آئے اور ہم نے تکذیب کی تم نے اقرار کیا اور ہم نے افرار کیا اور ہم نے افرار کیا گور ہم نے افرار کیا ہوں ہے گور کی نفع نہیں دیا تم اور ہم سب آئی ہرابر ہیں تم کو بھی عذاب ہور ہا ہے اور ہم کو بھی ہم تھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور تم بھی ہمشہ رہو گے گفار کے اس طعنہ پر حضرت حق جل مجدہ خت غضب ناک ہوں گے اور اس وقت شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ (اس روایت کو ہم نے ختھر کر دیا ہے )۔ (عیم ترزی)

نے تبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا موحدین اور تو حید کے قائبوں میں ہے بھی کوئی شخص دوزخ میں رہے گا' نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہاں! ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوا حنان منان کی صدائیں لگار ہا ہوگا' یہاں تک کہاس کی آ واز جبرائیل بن کرتعجب کریں گے اور حصرت حق ہے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آ واز سنتہ ہوں جو باحنان یا منان کہدکر آ ہے کو یکارر ہا ہے القد تعالی اس بندے کو حاضر کرنے کا حکم دی گا' حضرت جبر ٹیل بڑی تدش کے بعد وہ لک کی وساطت ہے اس تک پہنچیں گے اور اسکواس حال میں یا نمیں گے کہ ببیثنا ٹی کے بل اوندھا پڑا ہوگا' ہاتھ اور یاؤل بندھے ہوئے ہونگے تمام جسم پر سانپ اور بچھو بیٹے ہوئے ہونگے مالک داروغه دوزخ اس کونکال کریا ئے گاس نرپ بچھوہٹ کرزنجیریں علیحدہ کرے گا' حضرت جبر ٹیل اس کوعرش الہی کے سامنے لیج نمیں گے اور سجدہ کریں گے حضرت حق ارشاد فرمائے گا اے جبرئیل سراٹھ وَ پھراس شخصٰ کی جا نب متوجہ ہو کرفر مائے گا ہے بندے کیا میں نے بتھے کواچھی شکل وصورت کے ساتھ پیدانہیں کیا تھا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا تجھ پر میرے رسول نے میری کتا بنہیں پڑھی کیا ہمجھ کواس نے انچھی ہوتوں کا تھکم نہیں دیا اور کیا تجھ کو بری ہوتوں ہے منع نہیں کی<sup>ا'</sup> بندہ ان تم م باتو <sub>س</sub> کا اقر ارکر ہے گا' پھرامتد تع لی فر ہائے گا تونے کیوں ایبا ایب کیا ؟ ہند وعرض کرے گا ہے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا ' میں اگر چہ اتنے اتنے عرصہ ہے جہنم میں پڑا ہوا ہول مگر میں نے تجھ ہے اپنی امید منقطع نہیں کی'اے رب میں بچھ کو حنان اور من ن کہد کر یکارر ہا ہول تو نے اپنے فضل سے مجھ کو نکالا تو مجھ پر اپنی رحمت کےصدقہ میں رحم فر ما اللہ تعالی فرمائے گا ہے میرے مدیکہتم گواہ رہو بیشک میں نے ال بررحم كرديا. (اس روايت كوہم نے مختصر كرديا ہے ). (مندا، معظم) ﴿ ١٤﴾ حضرت ابو ہرریرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

(2) حضرت ابوہریرہ بھی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپ رب سے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تواس نے مجھ سے وعدہ فر ، یا کہ میں آپ کی امت کے متعلق سوال کیا تواس نے مجھ سے وعدہ فر ، یا کہ میں آپ کی امت کے ستر ہزارا دمیوں کو جنت میں اس ، س طرح بھیجوں گا کہان کے چبرے چودھویں رات کے جیاند کی طرح جیکتے ہوں گے میں نے عرض کی اور زیادہ ارشادہ واہرا کی کے ساتھ ستر ستر ہزار میں نے عرض کی اگر میری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو

اللدتعالى نے فرمایا گاؤں كے رہے والول سے تعدا دكو يورا كردوں گا۔ (احمر)

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابو ہر بریا ہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا میری امتوں کے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا میری امت کا حساب میر ہے سپر دکرد بیجے تا کہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو القد تعالیٰ نے مجھے تھم بھیجا کہ اے محمد ﷺ! میں یہ جاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں اور اگر کوئی لغزش ہوتو اسکو آپ ہے بھی بوشیدہ رکھوں تا کہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو۔ (دیلی)

﴿ ١٩﴾ حضرت اس کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میں نے اپنے رب سے عرض کیا اے رب جولوگ کلاالمہ الگلالہ کے قائل ہیں ان کے تق میں شفاعت کی اجازت دی جائے اللہ تعالی نے فر مایا ہے ہات منظور ہے۔ (دیبی)

﴿٢٠﴾ حفرت ابوسعيد خدري نبي كريم على عدوات كرت بين كهم ہے پہلے لوگوں میں ایک مخص گن ہگارتھا جب وہ کھاتا کھانے سے فارغ ہوتا تو اپنا دستر خوان ایک کوڑی پر جھاڑ دیا کرتا تھا۔اس کوڑی پر ایک عابد پڑ اربتہ تھا وہ اگر کوئی فکڑا یا دانہ و کھتا تو کھا سا کرتا تھا یا دسترخوان میں ہے کوئی ہڈی تھینگی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا پھھ عرصہ کے بعداس گن ہگار کی وفات ہوگئی اور یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور و ہیں گھاس یا ت ہے اپنا گذر کرتا رہا کچھ دونوں بعد اس کا بھی انتقال ہوگیا امتد تع لی نے اس عابد سے دریافت کیا تیرے ساتھ کسی نے پچھ بھلائی کی تھی اس نے کہایار بنہیں' القد تعالی نے فرمایا تیری معاش کہاں سے تھی حالا نکہ خدا کوسب معلوم تھا'اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جاتا تھ ور کوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ یا کوئی ہڑی مل جاتی تھی تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اس بہتی کے رئیس کوموت دیدی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے بیتے اور یانی نے گذر كرنے لگا'اللہ تعالیٰ نے تھم ویا كہ اس گن ہگا رئيس كوآ گ ہے 'كال كر لا وُ' اس عابد نے اس کو دیکھ کر کہا نہی بہی وہ پخض ہے جس کے دسترخوان کی مڈیاں اور ٹکڑے میں کھایا کرتا تھ' الله تعالی نے فر مایا اس کا ہاتھ پکڑاور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بیراس بھلائی کی وجہ ے جو تیرے ساتھ کرتا تھ'اگریہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ پیسوک کرتا تو میں آگ میں واخل ہی شہرتا \_(ابن النجار) مطلب میہ کہ اس کی ماہمی میں تجھ کو اس سے فائدہ پہنچنا تھا اگر جان ہو جھ کر تجھ کو بھلائی پہنچا تا تو عذاب ہی نہ کیا جاتا۔

#### O O - O

جنت اور دوزخ كابيان

یاؤں رکھنے سے مطلب ہے اس کو دیا جائے گاتا کے سکر جائے اورسٹ کر

جھوٹی ہوجائے سکن جنت کوسمیٹانہیں جائے گا بلکہ نی مخلوق ہے اس کو بھرا جائے گا۔

🙌 👂 حضرت ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تع کی نے جنت کو ہیدا کیا تو جبرئیل کو حکم دیا گیا کہتم جا کر جنت کو دیکھویس حضرت جبرئیل " سئے اور جنت کودیکھااور جو پکھالقدتع کی نے اہل جنت کیلئے تیار کیا ہےاس سب کودیکھا پھر آئے اور عرض کیا اے رب تیری عزت کی قسم جو مخص جنت کا ذکر ہے گااوراس کی خوبیوں کو معلوم کرے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا 'یعنی داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا' پھر القد تعالیٰ نے جنت کو تکلیفات اور مصائب ومکارہ ہے ڈھانک دیا'اور حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ اب جا کراس کو دیجھوٴ حضرت جبرئیل گئے اوراس کو دیکھا اور پھر حاضر ہوکرعرض کیا اے رب تیری عزت کی تشم البنة اب مجھے خوف ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا نبی کریم ﷺ نے فر مایا اور جب القد تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرئیل کوظم دیا کہ جاؤ اور جا کراس کو دیکھوحضرت جبرئیل گئے اور دوزخ کودیکھ پھر آئے اور عرض کیاا ہے رب تیری عزت کی قسم کوئی شخص ایبانہیں جودوزخ کا حال سنے اور پھراس میں داخل ہونے کی کوشش کرے پھر ا مقد تعالیٰ نے اس کوخوا ہشات اورشہوات ہے ڈھ تک دیا' پھر جبرئیل کو تھم دیا اب جا کراس کو دیکھوحصرت جبرئیل گئے اورس کو دیکھ پھر داپس آ کرعرض کیا'اے رب تیری عزت کی تشم اب مجھے البتہ اس بات کا خوف ہے کہ شاید ہی کوئی باتی بیجے جو اس میں داخل نہ ہو۔(ترندی نبائی)

یعنی جنت بہترین چیز ہے لیکن اسکو حاصل کرنا نیک اعمال پر موقوف ہے اور وزخ اگر چہ بہت خوفناک ہے لیکن گناہ کرنے اور نفسانی خواہش ت کو بورا کرنے کی سزا ہے نیک اعمال میں چونکہ تکلیف ہے اس لئے جنت میں بہت کم لوگ جا کیں گے اور گناہ کرنے ہے اس لئے بوت گئاہ دو کریں گے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کیں گے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کیں گے۔

سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فر مایارسول اللہ اللہ کھی نے کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو چیز تیار کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آج تک ندکسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور ندکسی کان نے منی اور ندکسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا تک ندکسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور ندکسی کان نے منی اور ندکسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا

تصورگذرااوراگرتم چاہوتو بيآيت پر صوفلات علم نفس ما أخعى لهم من قُرّة اغين العين كولى تنفس بين عن الجوري الله من قُرّة اغين العين كولى تنفس بين جا تاجو ن كے آخمول كو خندك د بين والى چيزي پوشيده بين ) جوزا عُدها كائو الي يغين كولى تنفس لي ايك ورخت ايد بي كدكوكى گور كي يغملون (بيان اوكوں ك مال كا بدل بي اور جنت بين ايك ايك ورخت ايد بي كدكوكى گور كي سوار اگر سوسال تك چلار بي تو اس كے سايد كو طين بين كرسكا اور اگرتم چهوتو بيآيت پر صو وطلل منفله و در ورجت بين درار سايده كا) اور جنت كى ايك كور بي برابر جكر د نياور د نياكى تمام چيزول سے بهتر بي مار چاہوتو پر حالور فيمن ذُخوخ غين النّاد و أخ حل الحجمة فقد فاذ (جونت بين ورئي الكور الكور

اس روایت کا بعض حصہ بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے کوڑے کی مقدار کا ذکر کیا ہے جیسے کوئی کے جنت کی گڑ بھرز میں بھی دنیا اور مافیبا سے بہتر ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کم ہے کم درجہ کے آدگی کو بھی جنت ہیں ایسا مرتبہ ملے گا کہ اس ہے کہ جائے گا کہ وا تگ اورا پنی آرزو فل ہر کروہ وا نکے گا پھر وا نگے گا پھر اس سے دریافت کیا جائے گا ما تک چکاا پنی آرزو فلا ہر کر چکاوہ عرضکر ہے گا ہا تگ چکاارشاد ہوگا جو پچھوٹے وانگاوہ سب اوراس کے ساتھا تنا بی اور۔ (مسلم)

ہ کم ہے کم درجہ باا متبارا عمال کے یعنی کم مرتبہ مضی وہمی جب اتنادیا جائے گا تو بڑے مرتبہ دالوں کا کیا کہنا ہے۔

﴿ ۵﴾ حفرت ابوہری قفر ماتے ہیں کہ نبی کریم کے صدیمت بیان فر مارہ سے اور آپ ہیں کے بیان فر مارہ سے اور آپ ہیں کا وُل کا ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا آپ بیان فر مارہ سے کھے کہ ایک شخص اہل جنت میں سے اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا تو القد تعالی فر مائے گا کیا جو بچھتو چاہتا تھ وہ یہاں موجو ذبیں ہے بیعرص کرے گاسب بچھے ہے لیکن میں جاہتا ہوں کہ کھیتی کروں 'پس وہ نیج ڈالے گا اور ایک پلک جھیکنے میں نیج اگ آئے گا کھیتی مرسنز ہوج ہے گی اور کٹ کٹ کر بہاڑوں کی ، ننداس کے ڈھر بھی بگ جا تھی ہی جا تھی گرون کی ہوجائے گی اور کٹ کٹ کر بہاڑوں کی ، ننداس کے ڈھر بھی بگ جا تھی ہی ہی سے اللہ تھی کو وکی چیز میر نہیں جا تھی گو وکی چیز میر نہیں کہ سے تھی ہوگئی کی جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کر دور کو بیٹوں کر جانس میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کی جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کر جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کی جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کی جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی کرسکتی کو جنت میں کرسکتی ہیں جو بھیتی ہیں جو بھیتی کر جو بھی جو بھیتی جو بھیتی ہو بھیتی جو بھیتی کر جو بھیتی ہو بھیتی ہو بھی جو بھیتی ہو بھیتی ہو بھی جو بھیتی ہو بھیتی ہو بھیتی ہو بھیتی کر جنت میں کرسکتی ہو بھیتی ہو بھ

تمنا کرے سوائے قریشی اور انصار یول کے نہیں پاؤگے کیونکہ وہی لوگ کھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تو تھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تو تھیتی والے ہیں گوار کی اس بات پر نبی کریم ہے ہم اس ویئے۔ (بخاری) یعنی جنت میں ہرفتم کی خواہش پوری کیجائے گا۔ القد تعالیٰ فرمائے گا کیا تیری ضرور بات کا سب سامان پہل موجو ذریس ہے گر جب زراعت پر اصر ارکرے گا تو اجازت دی جائے گی گا وک کے آ دمی نے چونکہ ہے تکلفی اور سادگی نے یہ جملہ کہا کہ جناب اس تسم کی تمنا کرنے والو تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی تمنا کرنے والو تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی ہونگا نے برسر کار پیشنہیں آگئی۔

یعنی ہمیشہ کا مصیبت زوہ جنت کی ایک لمحہ ہوا کھانے کے بعد دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گااور ہمیشہ کا آرام پہند دوزخ میں ایک لمحہ کیلئے جانے کے بعد دنیا کاسب عیش بھول جائے گا۔ اَللَّهُمَّ إِنَّا مَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَعُونُهُ بِکَ مِنَ النَّادِ .

﴿ ﴾ حضرت جابر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ ہر روز جنت کو تکم دیتا ہے کہ اپنے آنے والوں کیلئے اچھی بن تو وہ ہرروز اپنی خوبی اورخوشگواری کوزیادہ کرتی رہتی ہے سبح کے وقت جولوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یہ جنت ہی کا اثر ہے۔(طبر،نی)

سحرکے وقت عام طور سے خنگی ہو جاتی ہے اس کو جنت کا اثر فر مایا۔ ﴿ ٨ ﴾ صفرت ابن عبال ہے ایک ضعیف روایت منقول ہے کہ ایند تعالی نے جنت عدل کواپی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا پھر ملائکہ کو تھم دیا اس بیس انہوں نے نہریں بنا کمیں پھل لگائے جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی رونق اور اس کی تر و تازگی کو ملاحظہ فر مایا تو کہا جھے کواپی عزت وجلال کی تیم اور مجھے اپنے عرش کی بلندی کی تیم بخیل تجھے ہیں واضل نہیں ہوگا۔ (ابن النی دخطیب)

وایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے تین چیز وں کوتو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ہاتی تمام اشیاء کولفظ کن سے بیدا کیا ہے القد تعالیٰ نے تین چیز وں کوتو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ہاتی تمام اشیاء کولفظ کن سے بیدا کیا ہے لیمن کن کہا اور وہ چیزیں ہوگئیں ایک حضرت آ دم کو دوسر نے قیم کو تیسر سے جنت اغر دوس کو جنت فر دوس کو بنانے کے بعد کہا مجھے اپنی عزت وجلال کی شم بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا اور دیوٹ تیری خوشہو بھی نہیں سو تمھے گا۔ (دیمی)

مقے\_(ابواشنے اخطیب)

مطلب میہ ہے کہ بیلوگ فرائض کے علہ وہ غلی عبادت بہت کیا کرتے تھے اور تم نہیں کرتے تھے۔روایت طویل تھی اس کوہم نے مختصر کر دیا ہے۔



## غدا كاديدار

یعنی محویت کا بیاعالم ہوگا کہ دیدار کے وقت جنت کی سی نعمت کا خیال ہی نہیں آئے گا۔

﴿ ٢﴾ حضرت جبر ابن عبدالله ہے ایک اور طویل روایت منقول ہے اس میں یوں ہے کہ جب ابن جنت اپنا سراٹھ کیں گئو نا گاہ وہ محسوں کریں گے کہ حضرت حق تعالی ان پرجلوہ قبکن ہے اور فرما تا ہے اے ابن جنت مجھ سے ماتکواہل جنت عرض کریں گے تجھ سے تیری رضا مندی طلب کرتے ہیں ارشاد ہوگا یہ میر ہے رضا مندی ہی تو ہے کہ میں نے تم کوا پنے گھر یعنی جنت میں داخل کیا ہے۔ اور اپنی بزرگی اور کرامت سے تم کونواز اہے اوران ہاتوں کا بہی وقت ہے ہیں جھے ہے ، نگویہ عرض کریں گے ہم آپ ہے زیادہ ما نگتے میں پھر اہل جنت کیلئے سرخ یہ قوت کے تیز رفتار گھوڑ ہے لائے جا کیں گے جن کی لگا میں سنز زمر داور سرخ یا قوت کی ہوں گی ان کی برق رفتاری کا ہے حال ہوگا کہ نظر کے ساتھ ان کا قدم بڑھت ہوگا ای روایت ہیں ہے کہ ہیں ہوگ جنت عدن ہیں پہنچائے جا کیں گے پس فر شخ عرض کریں گا ہے رہ ہمارے اقوم حاضر ہے صادقین کو مبررک ہوتا جداروں اور فر حاس سے اس سے اس من ہونے گا پس بیالتہ تعلی کی طرف ویکھیں گاور جنت عدن میں آبال جنت کے ساتھ ان کی لیس بیالتہ تعلی کی طرف ویکھیں گاور جنت کے سامت اندوز ہو نگے یہاں تک کہ اس وقت بیآ پس میں ایک دوسرے کوئیس دیکھتے ہو نگے پھرالقد تعلی فر مائے گا ان کو ان کے کلوں میں واپس پہنچ دواور ہدا یا اور تحانف دیکھتے ہو نگے پھرالقد تعلی فر مائے گا ان کو ان کے کلوں میں واپس پہنچ دواور ہدا یا اور تحانف کا فر مایارسول ابقد کھی نے خدا تعالی کے تول نزلامی نفور رہیم کا بھی مطلب ہے ۔ (اوٹیم اپنچی) گا فر مایارسول ابقد کھی نے دوایت کا مطلب یہ ہے کہ دیارالبی کیلے گا فر مایارسول ابقد کھی کے دوایت کا مطلب یہ ہے کہ دیارالبی کیلے کہ جہ ہوگے کے دوایہ کی جا ہے گا مجو جت کا بیا عالم ہوگا ۔ کہ بیارالبی کیلے میں کو جنت عدن میں جمع کی جا جا گی جا ہے تا کی دوایہ کی مطلب یہ ہے کہ دیارالبی کیا کہ دوسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ ہے مادد پیدارالبی ہے۔ دوسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ ہے مرادد پیدارالبی ہے۔

 ﴿ ٣﴾ حفرت ابو ہریرہ ہے سعید بن میتب نے حضرت ابو ہریرہ سے ملاقت کی پس حفرت ابو ہریرہ نے سعید بن میتب سے کہا اللہ تھی لی جھے اورتم کو جنت کے بازار میں جمح کرے سعید بن میتب نے کہا کیا جنت میں بازار بھی ہے حضرت ابو ہریہ فرخ فر مایا جھے کو نبی کر یم چھے نے بتایا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں واخل ہو نگے تو جنت میں اپنے اعمال کریم چھے نے بتایا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو نگے تو جنت میں اپنے اعمال کے مطابق قیام فرما کمیں گے پھر ان کو ایام دنیا میں سے جمعہ کے دن کی مقدار میں اللہ کی زیارت کیلئے اجازت دکی جے گے۔ یعنی ہفتہ میں ایک دن زیارت کیلئے اجازت دکی جائے میں جمع تعالیٰ ان پر جی فر مایا کریں گے پہلے سب لوگ جنت کے باغوں میں ہا ایک باغ میں جمع منبر بچھائے جا کمیں گے اور اعمال کے امتبار سے جو کم مرتب کے وک ہوں گے وہ مشک منبر بچھائے جا کمیں گے اور اعمال کے امتبار سے جو کم مرتب کے وک ہوں گے وہ مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر فروکش ہوں گے اور ان کو یہ خیا نہیں ہوگا کہ وہ کری تشین حضرات کو اور کا فور کے ٹیلوں پر فروکش ہوں گے اور ان کو یہ خیا کی مرتب ہوگا کہ وہ کری تشین حضرات کو مراتب کا کوئی اگر نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہر رہ نے کہا ہیں نے نبی کر یم جوڑ سے دریا فت کیا یا رسول اللہ کیا ہم

اپ رب کو دیکھیں گے۔ آ ب نے فر مایا کی تمہیں آ فقاب کے دیکھنے ہیں یا چودھویں رات

کے چاند کے دیکھنے ہیں کوئی شک ہوتا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آ پ نے فر مایا می طرح تم کو

وپ رب کے دیکھنے ہیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اس مجلس میں کوئی شخص ایب باتی نہ رہ کا

جس سے القد تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہ کر سے یہاں تک کدان حاضرین ہیں سے ایک شخص سے

فر مائے گا اے فعال ابن فعال جھے کووہ دن یا دہ ہے جس دن تو نے ایسا ایس کیا تھی پھراس کواس

کی بعض عہد شکنیاں یا دولائے گا جو دنیا ہیں اس سے واقع ہوئی تھیں بیرعض کر سے گا اے

میرے رب کیا تو نے میرے وہ گا نہ بخش نہیں دیئے القد تعالیٰ فر مائے گا جیشک بخشد کے اور

میرے رب کیا تو نے میرے وہ گا ناہ بخش نہیں دیئے القد تعالیٰ فر مائے گا جوڑھا تک لے

بیمیری رحمت کی وسعت اور میری مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا

ہی ابل مجلس اس حال ہیں ہو نگے کہ ان کے اور پر ایک ابر آئے گا اور ان کوڈ ھا تک لے

گا اور بیہ بادل بجائے پی ٹی کے ان پر ایسی خوشہو برس نے گا جواس سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی

حضرت ابو ہر ہے گئے ہیں اور ہمارارب فرمائے گا'آ وَاس ہزرگی اور کرامت کی طرف جو ہیں نے تہہارے گئے ہیں اور ہمارارب فرمائی کوخواہش ہووہ لو یعنی خوب اچھی طرح ول جو کر کراس خواہش کو حاصل کر و۔ اس کے بعد ہم ایک بازار ہیں آئیں گے جس کو ملائکہ نے اپنے پروں ہے ڈھا تک رکھا ہوگا اور اس ہیں وہ سامان ہوگا جس کو آئھوں نے بھی نہ ویکھا ہوگا اور نہ بھی کسی کے دل ہیں اس کا تصور گذرا ہوگا'جس نہت کو ہم چاہیں گوں سے سنا ہوگا اور نہ بھی کسی کے دل ہیں اس کا تصور گذرا ہوگا'جس نہت کو ہم چاہیں گوں ہوئی اس بازار ہیں ہی وہ اس بازار ہیں ہی کودی جائے گی اس بازار ہیں ہی وہ شری میں ہوگا' جس نہت کو ہم چاہیں گئی جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس موالیت ہیں ہوگا۔ اس بازار ہیں گئی جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس موالیت ہو ہی ہوئی بات ہے تہمارا حسن موالی ہوئی ہوئی بات ہے تہمارا حسن ہوگا ہوئی ہوئی بات ہے تہمارا حسن ہوئی ہوئی بات ہے تھا پس ہم لوگ اپنی وہمال اس وقت می زیادہ ہوگی جس وقت تم ہمارے پاس سے گئے تھا پس ہم لوگ اپنی ہو یوں کے جواب ہیں ہیں گئی آئی ہم نے اپنی دب جبار کے ساتھ ہم نشینی کا فخر صاصل کیا ہی اور ہم اس تبد کی کے ائتی ہیں جوہم ہیں پائی جارہی ہے۔ (زیدی)

یعنی ہمارے سن و جمال میں جو تبدیلی ہوگئی ہاں کے ہم ستحق ہیں کیول کے حضرت حق تعالیٰ کے صحبت یا فتہ ہیں' روایت بہت طویل ہے ہم نے مختصر اکر کیا ہے نور کے منبروں کا مطلب یہ ہے کہ اس قند رچمکدار ہو نگے گو یا نور ہی کے بنے ہوئے ہیں۔

﴿ ۵﴾ حفرت انس نجي کريم ﷺ جروايت کرتے ہيں کہ ميرے پال جرئيل آئے ان کے ہاتھ ہيں ايک آئيند تھا جس ہيں چھون ساسياہ نقط تھ' ميں نے دريافت کيا جرئيل يہ کيا ہے انہوں نے کہا يہ جمعہ کا دن ہے ہيں نے کہا اس ميں ہمارے لئے کيا ہے انہوں نے کہا اس ميں ہمارے لئے کيا ہوا نے کہا اس ميں ہمارے لئے کيا ہوا نے کہا اس ميں ہمارے لئے اور کي ہے جرئيل نے کہا اس ميں ايک گھڑي اليي ہے کہ ميں نے دريافت کيا اس ميں ہمارے لئے اور کي ہے جرئيل نے کہا اس ميں ايک گھڑي اليي ہے کہ جب کوئی بندہ اس ميں سوال کرتا ہے خواہ وہ دنيا کا ہويا آخرت کا تو اگر اس کی قسمت ميں ہمارے وہ بيا جاتا ہے اور اگر مقدر ميں نہيں ہے تو اس کيسے وہ دعاذ خيرہ کر دی جاتی ہو ميں ہوں نے کہا يہ قيا مت ہے۔ تي مت اس دن قائم ہوگی بيدن ہمارے نز د کي سيدال يا م ہے تيامت ميں اس دن کو يوم المزيد کہا جائے گا ميں ہوگی بيدن ہمارے نز د کي سيدال يا م ہے تيامت ميں اس دن کو يوم المزيد کہا جائے گا ميں

نے کہا آخرت میں اس کا نام یوم المزید کیوں ہوگا انہوں نے کہا القد تبارک و تعالی نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا ہے جمع کے دن القد تعالیٰ کری پر جلوہ قلن ہوگا، اور تمام میدان میں سونے کے منبر بچھائے جا میں گے ان منبروں میں جو اہرات جڑے ہوئے پھر ابنان میں ایسان میں ہو اسلام ان منبروں پر جینیس کے پھر بالا خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں جینیس کے پھر ابنان خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں جینیس کے پھر اللہ تعالیٰ ان پر بچی فر مائے گا اور کہے گا جھے سے ما تگوتم کو دیا جائے گا وہ کہیں گے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رضا کی بندے تم کو دیا جائے گا وہ کہیں گے۔ تیری رضا مندی می جائے ہیں پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا تم گواہ گا بندے عرض کریں گے۔ تیری رضا مندی ہی جا جتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا تم گواہ رہو میں تم ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر کرے گا جس کو نہ کی کان رہو میں تم ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر کرے گا جس کو نہ کی کان نے سانہ کی آئی ہو وہ چیز ہنائی جائے گی اور اس کے ساتھ تم تمام اہل مجانس اپنے اپنی مقدار قائم رہے گی پھروہ چیز ہنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ تم تمام اہل مجانس اپنے اپنی مقامات پرلوٹ جائیں گے۔ (این الی شیب)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مخضر کردیا ہے۔

۔ لڑکوں سے مرادوہ نابالغ بچے ہیں جوقبل از بلوغ مرچکے ہوں گے سراٹھائے ہوئے لیعنی جیسے کوئی کسی کاانتظار کرتاہے برتنوں سے مراد آنجورے ہیں۔



# موت' قبراوراس کےمتعلقات

لیحنی جس وفت سرکار پاژهٔ ذکر فرمار ہے تھے تواتنے یقین کے ساتھ فرمار ہے تھے کہ ًو یااس بد بوکو آپ اس وفت محسوں کرر ہے میں۔

﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت براز بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کی میت میں نبی کریم ایک انصاری کی میت میں نبی کریم ہی ہے ہمراہ شریک ہوئے جب ہم قبر پر پہنچ تو قبر تیا رہونے ہیں بہر سرباتی اس تقدر خاموش تھے کو یا ہمارے سرول پر جانور بیٹھے ہیں ( یعنی اس قدر خاموش تھے کہ پرندے آگر چاہتے تو ہمارے سرول پر آ بیٹھے ) فقد رخاموش ایک کئری تھے کہ پرندے آگر چاہتے تو ہمارے سرول پر آ بیٹھے ) سرکار کا گئے کے ہاتھ میں ایک کئری تھی آپ اس کئری سے زمین کو کر بدنے گئے بھر آپ نے سراٹی یا اور فر مایا مغذاب قبر سے بناہ ما گلویہ کلمہ دویا تین مرتبہ فر مایا بھرارش دفر مایا جب بندہ مؤسن و نیا ہے علی مومن کی موت کے مومن دنیا ہے علی مومن کی موت کے میں مومن دنیا ہے علی مومن کی موت کے مومن دنیا ہے علی مومن دنیا ہے مومن دنیا ہے مومن دنیا ہے مومن دنیا ہے میں مومن دنیا ہے مومن دیرا ہے در اس کی مومن دنیا ہے مومن دیرا ہے دیرا ہو مومن دنیا ہے مومن دنیا ہے مومن دنیا ہے مومن دیرا ہو دیا ہے مومن دنیا ہے مومن کے دوران مومن کے مومن کے دوران مومن کی ہونے ہو کی ہونے کے دوران مومن کی مومن کے دوران مومن ک

وفت اس کے پاس آسان ہے نورانی فرشتے آتے ہیں گویان کے چبروں کے ساتھ آ فآب ہےان کے ہمراہ جنت کا َفن اور جنت کی خوشہو کیں ہوتی ہیں پیفر شتے اس کی نگاہ کے سامنے بیٹیر جاتے ہیں پھر ملک الموت عدیہ السلام آتے ہیں اور بندہ مومن کے سر کی ج نب جیسے بیں اور قرماتے ہیں اے اطمینان والی روح القد تعالی کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل پس روح اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک میں سے پانی کے قطرے نکل آتے ہیں ملک انموت اس روٹ کو لیتے ہیں اور اس وقت ان کے ہاتھ ہے فرشتے لے کتے ہیں اور غن اور خوشبوؤل میں لیبیٹ لیتے ہیں اور روح ہے ایسی بہترین خوشبو گلتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بہتر روے زمین پر پائی جاشتی ہورسول اللہ ﷺ نے فر مایا فرشتے اس روح کو لے کرچڑھتے ہیں اور بیفرشتے دوسرے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے کیا ہی یا کیزہ روح ہے فرشتے اس کا نام بتہتے ہیں اور دنیا میں جس اچھے نام ہے اس کو یاد کیا جاتا تھاوہ نام بتائے ہیں یہاں تک کہاس کی روٹ کووہ فرشنے آسان د نیا تک لے جاتے ہیں پھرآ سان کا ورواز ہ کھلواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے پھر ایک آسان سے دوسرے آسان تک پہنچاتے ہیں اور جس آسان سے گذرتے ہیں اس آ سان کے فرشتے اس روٹ کو پہنچائے کیلئے اپنے سے اوپر والے آ سان تک لے جاتے میں یہاں تک ساتوں آ سان تک پہنچاتے ہیں امتد تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے کا اعمال نامەغلىين مىں كىھالو\_(ملىمىين ساتويں آسان پرايك مقام ہے جہال نيكول كەممال ناھے ورج کرنے کے بعدر کھے جاتے ہیں )اوراس کوزمین کی طرف لوڑ دو۔زمین سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس زمین ہی میں ان کالوٹنا ہے اور زمین ہی ہے ان کو تری مرتبہ نکا ہوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھراس کی روح ہوٹا دی جاتی ہے پھراس کے یاس دوفر شے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں تیرار ب کون ہے وہ کہتا ہے رب میرااملہ ہے پھر کہتے ہیں تیرادین کیا ہے وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ تحض جوتمہاری مدایت کیلے تم میں بھیجا گیا تھا اس کو کیا سمجھتا ہے ریکہتا ہو ہ رسول القدر ﷺ بین ۔ بیابت ہے میں نے املد کی کتاب پڑھی اور اس پرائیں ن لا یا اور اس کوسی جانا پھر آسان سے پکار نے والہ یکارتا ہے میرے بندے نے کچ کہا ہیں اس کیلئے جنت کا بچھونا جھا دواور جنت کا باس پیرنا

دو اور جنت کی طرف ہے اس کیلئے دروازہ کھول دؤفر مایا نبی کریم ﷺ نے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی رحت اس کو پہنچی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی ہے وہاں تک اس کی قبرکش وہ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اورخوشبوؤں میں بسا ہوا تخص آتا ہے اور کہتا ہے بچھ کو اس چیز کی بشارت ہوجو بچھ کوخوش کرنے والی ہے ہیدوہ دن ہے جس کا بچھ سے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن اس سے دریافت کرے گا تو کون ہے؟ تنیرے چہرے سے بھل کی اور خیر ٹیک رہی ہے بیخض جواب وے گا میں تنیرے نیک عمل ہوں بندہ کیے گاالٰہی قیامت بھیج' قیامت جیدی ہے قائم کردے تا کہ میں اپنے ول اور اہل وعیال کی طرف لوٹوں'اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے کا فرکی موت کا ذکر فر ہیں۔ جب کا فر کی موت کا وفت قریب آتا ہے تو فر شتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے وران کے پاس ٹی ٹ ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں وہ فر ماتے ہیں اے ضبیث روح خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔اس تھم کومن کرروح جسم میں کھیل جاتی ہے پھراس طرح روٹ کو نکالتے ہیں جس طرح وے ک گرم سے کو یانی ہے بھیکے ہوئے اون میں رکھ کر تھینجا جائے پھراس روح کوفر شنے ناٹ میں اپہیٹ کر لیجاتے ہیں اور اس سے ایسی بد ہوگلتی ہے جیسے کسی سڑی ہوئی مردار ہے نکا کرتی ہے فرشتوں کی جس جماعت پر بیفر شنے گذرتے ہیں اس روح کی خباشت کا انہبار کرتے ہیں اور اس کا دنیا میں جو بدترین نام تھا اس سے اس کا تی رف کراتے ہیں جبآ سان کا درواز ہ کھلواتے ہیں تو درواز ہبیں کھوا، جا تا نبی کریم ﷺ نے اس موقعہ پر بيآ يت پڑھي لا تنفتح لهم ابنواب السنماء و لا يدحلون الحنة حتى يىلىج النجسمال في سم الخياط اسك بعدالقرت لي فروك كاس كامة اعی استحین میں جوسب زمینوں سے نیچے ہےاس میں درج کر کے رکھ دو تھین بھی ایک جگہ کا ن م ہے جہاں کا فروں کے اعمان ہے رکھے جاتے ہیں پھراس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے ني كريم ﷺ نے ال موقعہ پر بيآ يت پڑھي ومس يشسو ك بساليليه فكانها حو من السماء فتخطفه الطيرا وتهوى به الريح في مكان منحيق قرشة اس وبثات ہیں اور وہ سب سواں کرتے ہیں جومسمان سے سے تھے وہ ہرسوال کے جو ب میں کہتا ہے میں تہیں جاننا کچر آ سان ہے ایک آ واز وینے و یا آ واز دینا ہے اس نے جھوٹ ہو ، اس کے

نیج آگ کا بچھونا بجھا دواور دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو پس دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسیال ادھرنکل جاتی ہیں پھراس کی گرمی اور بواس کو پہنچی ہے اس کی قبر کواس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیال ادھر نکل جاتی ہیں پھرایک بہت بی بدشکل اور بدیووار آ دمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھ کواس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے جو تجھ کورنج پہنچانے والی ہے بیرو ہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا بیا کا فراس سے پوچھا ہے تو کون ہے تیرے چہرے سے برائی نئیس ربی ہے وہ کہتا ہے میں تیرے فہیں ہول۔ (احمد)

کا فرکی موت کے ذکر میں ہم نے روایت کومختصر کرویا ہے۔

﴿ ٣﴾ حفرت براً بن عازب کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جب موسی کی روح نکلتی ہے تو آسان وزمین کے درمیانی فرشتے اس پر رحمت کی وعا کرتے ہیں اور جرفرشتہ جو آسان میں ہالی کیلئے رحمت طلب کرتا ہے اور اس کیلئے آسانوں کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اور کوئی دروز ہا ہے نہیں جس کے می فظ ہدی نہ کرتے ہول کہ یا القداس روح کو ہماری جانب ہے گذر نے کی اجازت دید ہاور کافر کی روح کو اس تختی ہے کھینچا جاتا ہے کہ اس کی رگیں بھی تھینچ جاتی ہیں اور اس پر آسان وزمین کے درمیانی فرشتہ اور آسان کا ہرا کی فرشتہ العنت بھینچ ہے آسانوں کے درواز ہے بند کر دیئے جاتے فرشتہ اور آسان کا ہرا کے فرشتہ العنت بھینچ ہے آسانوں کے درواز سے بند کر دیئے جاتے گئر رہے دیا جاتے ہوگا ہیں اور ہر ورواز سے بند کر دیئے جاتے گئر رہے دیا جاتے کہ اس کے نہ کہ در اور کے درواز سے بند کر دیئے جاتے گئر رہے دیا جائے۔ (احمد)

﴿ ﴾ ﴾ حضرت ابو ہر بریُّا کی روایت میں ہے کہ اللہ تق ہی روٹے ہے فر ما تا ہے کہ نکل وہ کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی مگر نا گواری کے ساتھ' ( جا مع صغیر ) شاید کا فرکی روح مراوہ و گی کیوں کہ کا فر ہی کی روٹ کو جبر انکا یا جاتا ہے۔

# انبياءسالقين سيخطاب

﴿ الله حضرت موی علیه اسل مے دریافت کیا اے موی علیه اسلام کیا تمہارا ارب نم از پڑھتا ہے حضرت موی علیه اسلام کیا تمہارا درب نم از پڑھتا ہے حضرت موی علیه السلام کیا تمہارا درب نم از پڑھتا ہے حضرت موی علیه السلام نے قروایعنی ایسا سوال نہ کرواللہ تعالی نے قروایا اللہ اللہ کی تو تو خود ہی جات اللہ اللہ کی تو تو خود ہی جات ہے موی تمہاری تو میری نم از پڑھتا ہے اللہ تعالی نے قرمایا ان سے کہدو میری نم از میر سے بندوں پر یہی میری رحمت میر نے خضب پر سبقت لے گئی ہے آگر میہ بات نہ ہوتی تو میں ان کو ہلاک کرویتا۔ (ابن عساکر)

یعنی میری نمی زید ہے کہ اپنے بندول کے ستھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہوں۔

واؤ دعلیہ اسلام نے اپنے رب سے خط ب کرتے ہوئے عرض کی الہی تجھے اپنے بندول میں داؤ دعلیہ اسلام نے اپنے رب سے خط ب کرتے ہوئے عرض کی الہی تجھے اپنے بندول میں سے کون سابندہ زیادہ محبوب ہے تا کہ تیری محبت کرول اللہ تھی نے فرمایا اے و ؤ و مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کا اللہ تی ی بخوارجس کی بنتھایہ اللہ کے بول سی سے برائی نہ کرتا ہوک کی پنتائو رک کرنے لئے اس کا قدم نہ اٹھ ہواور وہ ایا مستقل ہوکہ بہاڑ اپنی جگہ سے ٹل ج سے مگر وہ نہ بلے اور ہمیشہ میرا دوست بناتا ہو۔ حضرت و تو تو مایہ اسلام نے عرض کیا اس ہے بھی محبت کرتا ہواور میر سے بندوں کو میں تجھے کو دوست رکھتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن میں تجھے کو دوست رکھتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن تیں اور میرک میں اور میرک فعتیں اور میرک میں اور میرک فعتیں اور میرک میں اور میرک کو ایسا شخص میرک فعتیں اور میرک کرفت کا ذکر کر یہ کروا ہے داؤ دعلیہ اسل م میر سے بندوں سے کوئی ایسا شخص میرک کا بیت قدم کرفت کا ذکر کر سے بال کا حق دوا نے کیلئے چوکی مظلوم کی دوکر سے بال کوئا بت قدم رکھول گا جس ون قدم بھسلتے ہو گئے ۔ (ابن عسار)

یعنی میرے بندول کے سامنے میری رحمت اور میری گرفت کا ذکر کروتا کہ ان

کول میں میری محبت پیدا ہو ج نے جس دن قدم پھینے ہو نگے بینی قیامت نے دن۔

السلام حفرت این مسعود کی روایت میں ہے حضرت ابوداؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا المہی جوک جنازے نے سی تھ قبرتک جائے اور بیعلی محض تیری رضامندی کیلیے کرے اس کا کیا بدلہ ہے اللہ تعالی نے فروی الیے آدی کے جنازے نے سی تھ فرشتے جا نیس گے اوراس کی روح پر رحمت کی دعاء کریں گے پھر حضرت داؤ دعیہ السلام نے کہا جو کئی منازی کو اوراس کو سی و نے اوراس کا بیفل تیری کی مضامندی کے لئے ہوتو اس کا بدلہ کیا ہے ارش دہوا میں اس کو تقوی کی کا لباس عطا کروں گا اور آگی جو رضامندی کی غرض ہے کہی بیتم اور بیوہ کی سر پرتی کرے اس کا کیا بدلہ ہے ؟ ارش دہوا گئی رضامندی کی غرض ہے کہی بیتم اور بیوہ کی سر پرتی کرے اس کا کیا بدلہ ہے ؟ ارش دہوا گئی اس دن اپنے سایہ میں رکھوں گا جس دن سوائے میرے سایہ کے نہیں سایہ نہ ہوگا وی کھر دھزت واؤ و نے عرض کیا یا اللہ جس کی تبیہ و نہ نہ کی لیپ نے ہوگاوں گا اور قیامت کے دن گھر اہی ہے ارش دہوا اس کے منہ کوجہنم کی لیپ ہے ہے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہی ہے ارش دہوا اس کے منہ کوجہنم کی لیپ نے ہے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہی ہے ارش دہوا اس کے منہ کوجہنم کی لیپ نے ہے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہی ہے ہے ارش دہوا اس کے منہ کوجہنم کی لیپ نے ہے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہی ہے ہے ارش دہوا اس کے منہ کوجہنم کی لیپ نے ہے بچالوں گا اور قیامت کے دن

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حضرت ابوذر کی روایت میں ہے حضرت داؤ وعلیہ السلام نے عرض کی اے رسی اللہ زیارت کیلئے حاضر ہوں کیوں کہ ہر ایک زیارت کیلئے حاضر ہوں کیوں کہ ہر ایک زیارت کرنے والے کا اس پر کچھ نہ بچھ تی ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے ارش د ہوا ان کو دنیا ہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے میں قات کریں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا۔ (طرانی ۔ ابن میس ک) فیت دوں گا اور جب مجھ سے میں قات کریں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا۔ (طرانی ۔ ابن میس ک) فیت دوں گا اور جب مجھ سے میں قات کریں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا۔ (طرانی ۔ ابن میس ک)

جوہ کے حضرت ابوسعید فدری نبی کریم جو ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید فدری نبی کریم جو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسی نے عرض کیا کہ البی جب توایخ بندہ موسی برد نیا کا دروازہ بند کردی تو اس پر جنت کے دروازے میں ہے کوئی دروازہ کھول دیا کر سر رہی وجوالیاتو میں نے کیا ہے اور جنت کو اس کے سئے تیار کیا ہے حضرت موسی نے عرض کیا البی تیری عزت وجلال اور بلندمر تبدی تشم اگراس موسیٰ کو دنیا میں اتنی تکلیف دی جائے کہ س کے ہاتھ پاؤل ہاں و

وے جا نیں اور منہ کے بل تھے اور یہ نکلیف بھی اس کی زندگی سے قیامت کے دن تک و بیج ب اور پھراس کو جنت و بیری جائے تو میں اس میں مضا لکھ نہیں ہجھتا' پھرعرض کیاا ہے رہ جب تو کا فرکو دنیا موطا کرتا ہے تو کیا اس پر دوزخ کے درواز وں میں سے کوئی درواز ہ کھوت ہارش دہوا دوزخ تو تیارہی کا فرکیلئے کی گئی ہے خصرت موئی علیہ السلام نے عرض کیا اے رہ تیری عزت وجل ال اور تیری بلندی مقام کی تئم اگر تو کا فرکو و نیا اور جو پچھاس میں ہے سب و سے دے اور بیاس کی پیدائش کے وقت سے لیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی ٹیمائی نہیں و کھت سے دروزخ ہوت بھی میں اس کیلئے کوئی بھول کی نہیں و کھت ۔ ( در تھی ویمی )

ہ ملی حدور کی برب ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تکلیف پہنچے تیکن جنت اگر مل جائے تو سب تکیفیں مطلب ہیے کے مسلمان کو نتنی ہی تکلیف پہنچے تیکن جنت اگر دوز خ میں گیا تو سب بچے ہے۔ بھول جائے گا۔اور کافر کو کتنی ہی آ رام مل جائے تیکن اگر دوز خ میں گیا تو سب بچے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھے نیکی پہند ہے جس شخص کو نیکی محبوب ہواوروہ شخص لوگوں کومجبوب ہواوراوہ شخص لوگوں کومجبوب ہوتو یہ میری محبت کی عدامت ہے اور جس کو نیک ہے دشمنی ہواورلوگ اس سے نفرت کرتے ہوں تو اس سے مجھے بھی بخض ہوتا ہے نیک کی محبت اور نیکی سے نفرت کرنے میں بھی چونکہ ان کی مشیت کو دخل ہے اس لئے فر مایا کہ میں محبوب بنا دول یا مبغوض بنادوں بنادوں بیادوں بیادوں

﴿ ٤﴾ حظرت ابو بريرة ني كريم على عدوايت كرت بين آپ نے

فر مایا القدت کی نے میرے بھی فی عزیز کو وی بھیجی کدا ہے عزیر علیہ السلام اگر بھی کوئی کیلیف پہنچ و میری مخلوق سے شکایت نہ کیا کر کیونکہ مجھ کوبھی تیری جانب سے اکثر مصر کب پہنچ میں گئیں میں اپنے فرشتوں سے تیری شکایت نہیں کرتا۔ اے عزیر امیری نافر مانی اس قد رکر جس قد رمیرے عذاب کی طاقت رکھ ہوا ور مجھ سے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اتی طلب کیا کر جانے کیا کر نے اور میری گرفت سے اس وقت تک ب خوف شہو جب کر جانے میری جنت میں داخل نہ ہو جائے ۔ حضرت عزیز اس وی کوئن کر لرز گئے اور کہیا اٹھے تک میری جنت میں داخل نہ ہو جائے ۔ حضرت عزیز اس وی کوئن کر لرز گئے اور کہیا اٹھے اور رو نے لگے۔ القد تعالی نے ارش و فر مایا اے عزیز! روونہیں اگرتم نے نا دائی سے بھی میری نافر و نی کر تی تو میں اپنے تھم سے معاف کر دوں گا بیشک میں کریم ہوں۔ اپنے بندول کو عذاب کرنے میں جدی نہیں کرتا۔ بیشک میں از خیم الواحمین یعنی سب سے زیادہ و رحم کرنے والا ہوں۔ (دیمی)

بندے کے گنا ہول ہے حضرت حق کو جوشکایت ہوتی ہے اس کواس روایت میں مصائب ہے تعبیر کہا ہے حضرت عزیز کی نبوت بھی مختلف فیہ ہے۔ یہودان کو خدا کا بیٹا کہتے تنصے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت اَسْ ہے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ القد تعالیٰ نے نبیوں میں ہے جو بند ہے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ہے جو بند ہے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ان پر اپنا انصاف میں ہیں ان پر اپنا انصاف اور عدل قائم کروں گا اور اگر قصور وار ٹابت ہوئے تو ان کوعذا ب کروں گا اور عذا ب کرنے میں ان کومین ظالم نہ ہونگا اور میرے خطا کار بندول ہے کہد و کہ وہ میری رحمت سے ناامید شہوں کوئی گن ہ ایس نبیں ہے جس کا بخشد ینا مجھے بچھ بار ہو۔ (الا تحاف اسدیہ)

تعنی میری طافت سے باہر ہو۔

﴿٩﴾ حضرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ امتد تعانی کے حضرت عیسی کو وحی بھیجی اے عیسی بنی اسرائیل کی جماعت سے کہد و جوشخص میر ک خوشنودی اور رضامندی کی غرض ہے روز ہ رکھیگا میں اس کے جسم کوصحت اور تندرتی عطا کرول گااوراس کے اجرکو بڑھاؤں گا۔ (دیبی ابولٹنے)

﴿ • ا ﴾ ابو موئی اشعری نبی کریم ﷺ موقط سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ بن مریم کی طرف و تی بھیجی اے عیسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے نفس کو نفید حت کر اور میر ہے ا دکام کی حکمت اپنے نفس کو بتا اگر تیر نفس کو نفع ہوتو پھرلوگوں کو نفید حت کر ورنہ مجھ سے شرم کر۔ ( دبیمی )

یعنی ملے خود کمل کرو پھر دوسروں ہے کہو۔

﴿ اللهِ حضرت ابو ہر بری اُن کریم ﷺ ہے روات کرتے ہیں کہ امتدت کی نے حضرت ابو ہر بری اُن کی کریم ﷺ ہے روات کرتے ہیں کہ امتدت کی حضرت ابراہیم کی طرف وتی بھیجی اے میرے دوست اِنتہ رہے اقتصے اخلاق خواہ وہ کافرول ہی کے ساتھ ہوں تر کو ابرار کی جماعت میں داخل کردیں گے۔ میں یہ بات بہت پہنے کہد چکا ہوں کہ جس شخص کاخلق اچھا ہوگا اسے اپنے عرش کے سابہ میں جگہ دول گا اور اپنی جنت میں رکھوں گا اور اپنی ہمس میگی ہے قریب کرول گا۔ (حَمَيم زَندی)

روایت میں خطیر ۃ القدس ہے ہم نے جنت ترجمہ کردیا ہے۔

مطعب سے ہے کہ اس نے کوشش میں کمی نہیں کی خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یہ نہ ہوئی ۔ کو یا موسن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرنا ایسی نیمی ہے جو نہا ہی جنت میں بیجائے کی ضامن ہے۔

ر است کرتے ہیں کہ املا تعالی نے حضرت واؤڈ کیطر ف وحی بھیجی اے واؤد! جو وگ فعالم ہیں ان سے کہد و کہ وہ مجھ کو یا د نہ کیا کریں کیونک جب کوئی میراؤ کر کرتا ہے قو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اور میر اان فعالموں کو یا دُیرنا یہی ہے کہ میں ان پرافٹت کروں۔ (ویمی دن مسامر) مطلب میہ کہ جب تک ظلم کوترک ندگریں میراذکران سیئے غیر مفید ہے۔
﴿ ۱۲﴾ ﴿ حضرت ابو درداءً نبی کریم ﷺ ہوئے ہوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی
نے حضرت موگ پر وحی ہیجی اے موی علیہ السلام جو کی روٹی کی وہ مقدار جو تیری بھوک کو
روک و ہا در کیٹر ہے کی وہ مقدار جس سے تو اپناستر ڈھا نک سکے اتنی روٹی اور اتنے کپڑے
پر راضی رہواور مصیبتوں پر صبر کر واور جب دنیا کو دیکھوکہ تمہ ری طرف آرہی ہے انسا لملہ
و انسا اللہ د اجعور ن پڑھا کرو۔ کیونکہ بیا یک عذاب ہے جود نیا میں نازل کیا گیا ہے اور
جب تم و یکھوکہ و نیا تمہاری طرف سے منہ پھیر رہی ہے اور فقر تمہاری طرف آرہا ہے قیم اس
حب تم و یکھوکہ و نیا تمہاری طرف سے منہ پھیر رہی ہے اور فقر تمہاری طرف آرہا ہے قیم اس

لینی فقر کوآتا و مجھوتو موخباً بیشعاد الضالحین کبود نیا کامتوجہ ہونا بھی ایک قسم کاعذاب ہے جب دنیا آتی ہے تواہینے ساتھ صد ہاپریشانیوں لوتی ہے۔

یعنی نیک بندوں کی وجہ سے گنبگا محفوظ ہیں۔

(۱۱) حضرت انس نبی کریم کی سے دوایت کرتے ہیں کہ اند تعالی نے حضرت موک پروی کے ہیں کہ اند تعالی نے حضرت موک پروی کی ہے حضرت موک پروی کی ہے کہ اند ہو کے حضرت موک پروی کی ہے کہ اند کے بیاں کہ آپر مجھ سے پوری جنت طلب کریں تو ہیں ان کو دیدوں اور اگر دنیا ہیں سے ایک کوڑے کا خلاف طلب کریں تو ہیں ان کو خدوں بیاس وجہ سے نبیل کہ ہیں ان کو ذایس سجھتنا ہوں بعکہ ہیں طلب کریں تو ہیں ان کو خدوں بیاس وجہ سے نبیل کہ ہیں ان کو ذایع سے میں ان کو دنیا ہوں بعکہ ہیں ان کو دنیا ہوں کہ تا ہوں ہوں کیا کہ تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہوں کہ تا ہوں کو تا ہوں کی کو تا ہوں کو تا ہوں

ے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح کوئی چرواہا پی بکریوں کوخطرنا کے جنگل ہے بچاتا ہوں اسے موی میں نے جونقراء کوا نینیاء کا تحقاج بنایا ہے وہ اس لئے نہیں کہ میر نے خزانے ان کیلئے نگ ہیں یہ میری رحمت میں فقراء کو گئی نش نہیں ہے بلکہ میں نے اغنیاء کے مال میں فقراء کو گئی نش نہیں ہے بلکہ میں نے اغنیاء کے مال میں فقراء سیے آیک حصہ کہ جس کی گئی نش اغنیاء کے مال میں ہے۔ اس سے میر امقصد سیا ہے کہ انعنیاء کی آز مائش کروں کہ وہ کس طرح اس فرض کو پورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کیلئے ان کے مال میں حصہ مقرر کیا ہے اے موسی اگر اس انعنیاء اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں جو کہریں گئی دول کریں گئی دول گا اے موسی تم بھی دی گئی دول گا اے موسی تم بھی دی گئی دول گا اے موسی تم تم فقراء ہے نہیں جا و اور فریاد کرنے والے کے فریاد رس بن جا و تو میں تنی میں تم بی را مددگا رہی جاؤل گا اور تنہائی میں تم با را رائی تی والے کے فریاد رس بن جا و تو میں تنی میں تم بی را مددگا رہی جاؤل گا اور تنہائی میں تم با را رائی تی والے کے فریاد رس اور دی میں تم با را مددگا رہی جاؤل گا اور تنہائی میں تم با را رائی تی جاول گا اور تنہائی میں تم با را مددگا رہی جاؤل گا اور تنہائی میں تم با را رائی تا ہوں گا دور را سے اور دی میں تم باری دی طحت کی ول گا۔ (ابن بور)

ہے۔ ایک حضرت اس میں کہ ہے۔ اس کی کریم کی ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ القد تعالی نے حضرت موی پر وئی ہیں کہ القد تعالی نے حضرت موی پر وئی ہیں ہی جی میں کی امت میں کی اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کریں گے ہیں ان کونہیوں کی ہانند بدلہ دونگا۔ (دیمی)

ا من اللہ تعالی نے حضرت کعب نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موی میں کہ اللہ تعالی نے حضرت موی دنیا ہے ہے رفینتی اور زمدسے بڑھکر کسی نے میرے لئے کوئی کا منہیں کیا۔اور مجھ سے نزد کی اور قرب تلاش کرنے والول ہیں سے میری حرام کی

جوئی چیزوں سے بیخے والوں سے بہتر کسی نے قرب حاصل نہیں کیا اور میری عبادت کرنے والوں بین سے اس سے بہتر کسی نے عبادت نہیں کی جومیر نے فوف سے رویا۔ (تصای )

یعنی القد کے کام کرے والوں بیں شیخ وہ ہے جس نے دیا ہے بوئی پیزوں سے پر ہیز کیا قرب تلاش کرنے والوں بیں شیخ وہ ہے جس نے میری حرام کی ہوئی پیزوں سے پر ہیز کیا اور عبادت کرنے والوں بیں عبادت کاحق اس نے اوا کیا جومیر نے فوف سے ڈرسے رویا۔ اور عبادت کرنے والوں بیں عبادت کاحق اس نے اوا کیا جومیر نوف سے ڈرسے رویا۔ فوف سے ڈرسے رویا۔ نوف سے ڈرسے رویا۔ فوٹ کے حضرت ابن عباس نی کریم کی گھڑے سے روایت کرتے ہیں کہ القد تھ لی نے حضرت موئی علیہ السلام سے فر مایا ہے موی عدیہ السلام تم جھے کوئیں دیکھ سکتے کیونکہ مجھے وہ خض نہیں و کھے سکتی جو زندہ ہے قرمایا ہے موں مرے گا اور نہ ججھے کوئی رطب ویا ہیں و کھے سکتا وہ شخص نہیں و کھے تو اہل جنت و کیمیں گے جن کی آئیسے نہ نہو مریں گی اور نہ جس کی اور نہ جن کے جسم پرانے ہوئی ہے۔ جھے تو اہل جنت و کیمیں گے جن کی آئیسے نہ نہو مریں گی اور نہ جس کے جسم پرانے ہوئی ہے۔ (حکیم تر نہ ک)

مطلب بيه ہے كەدنىي ميں كوئى نبيس دېچىسكتا\_

﴿ ٢٢﴾ حضرت موی ملید السلام نے عرض کیا اے رہ السان آپ کاشکریہ کیونکراداکرسکتا ہے القدتعالی نے فرہ ایا السلام نے عرض کیا اے رہ السان آپ کاشکریہ کیونکراداکرسکتا ہے القدتعالی نے فرہ ایا السلام نے عرض کیا اے رہ السان کاشکر یہی ہے کہ ہر نعمت کومیری جانب ہے سمجھے۔

یعنی میرے احسان کاشکر یہی ہے کہ ہر نعمت کومیری جانب ہے سمجھے۔

﴿ ٣٣﴾ حضرت رافع اور عمر ہے طبر انی نے روایت کی ہے کہ القدتع لی نے حضرت داؤڈ کو وی جی کہ تم میرے سے ایک گھر بناؤ۔ حضرت داؤڈ نے بیت المقدس کی تعمیر سے قبل اپنے لئے ایک مکان بنایا۔ القدت کی جانب ہے وی آئی کہ تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنالیا۔ حضرت داؤڈ نے مہر کی تعمیر شروع کی مگر اس کی چہارد یواری سے پہلے اپنا مکان بنالیا۔ حضرت داؤڈ نے مہر کی تعمیر شروع کی مگر اس کی چہارد یواری

بنار ہے تھے کہ دو قدف دیوار گئے۔ حضرت داؤڈ کو ارشاد ہوا کہ یہ مجد تمہار ہے ہاتھ ہے تم منہیں ہوگ ۔ یہ کر حضرت داؤڈ کو بخت افسوس ہوا۔ القدنی کی نے فرہ یہ تم غم نہ کر ویہ مجد تمہار نے لائے بیان کے ہاتھ پر پوری کر دی جائے گی۔ پس حضرت داؤ د کی و فات کے بعد حضرت سلیمان نے اس کی تغییر کو پورا کیا۔ جب مجد کی تغییر ختم ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت ہے جائو رڈن کے گئے۔ القد تعالی نے فر مایا اے سلیمان! تم نے میر کے گھر کی تغییر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سے طلب کر ویعنی ، گلوکی و نظی ہو۔ حضرت سلیمان عبد اسلام نے تین ہوں مورض کیس۔ ایک تو مسلطنت ایسی عطا کر کہ میر اسرایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسرے بید کہ جھے سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ہوا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلہ کو اس جیسی سلطنت کا مستحق قر ارند دیا جائے۔ تیسر سے یہ کہ جو تی میں ہوں کے بیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارش دہوا کہ کو بہلی میں نے تم کو دید میں اور تیسر می کے متعلق تم کو تو قع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گے۔ دو قبول کر لی جائے گے۔ (طبر انی فی انکبیر) روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو فقر کر دیا ہے۔

وفعہ بی اسرائیل نے حفزت ابن عباس بی کریم طال سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی اسرائیل نے حفزت موی علیہ السلام سے سوال کیا! اے موی کیا تیرار ب سوتا ہے؟ حفزت موی علیہ السام نے کہا فعدا سے ڈر ذیعنی القد تعالی رب العزت کے متعلق ایسے سوال نہ کیا کرو۔ حفزت جن نے ارشاد فر مایا ہے موی! بچھ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا تیرار ب سوتا ہے تم دوشیشیاں دونوں ہاتھوں میں نے کر رات کو کھڑ ہے رہو چنا نچہ حفزت موی گواونگھ آگئی یہاں حضرت موی گا نے ایسابی کیا جب رات کا تیسرا حصہ گذرا تو حفزت موی کواونگھ آگئی یہاں تک کہ حضرت موی اپنے تعنوں پر جھک گئے۔ پھر بھی رہو گئے اور دونوں شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رے رہے یہاں تک کہ جب نصف رات گذری تو حضرت موی کواتی زور سے اور گھ آگئی کہ دونوں شیشیوں ان کے ہاتھ سے گرگئیں اورٹوٹ گئیں۔ ابتہ تعالی نے فر وایا ہے موئی علیہ السل م آگر میں سویا کرتا تو آسان و زمین دونوں گرا کرا کرائی طرح کنزے خوجہ بوجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے بی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے تی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے تی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے تی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے نی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے اپنے نی بینی محمد بھی پر موجاتے جس طرح بیدونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور القد تعالی نے نے بی بینی محمد بھی پر

آین الکری نازل فرمائی۔(این الی حاتم اابوائینے) بینی آیت الکری میں وہی اوصاف بیان فرمائے جو نینداوراونگھ سے خدا کی پاکی ظاہر کرتے ہیں۔(لا تأخُولُهُ سِنةٌ وَ لا نوُم)نداللہ کو نیند آتی ہے اور ندا ہے اونگھ آتی ہے۔

﴿ ٢٥﴾ حفرت آوم عليه السلام كافقد بهت المباتق مر پر بال بهت شے اور شرمگاہ كوؤه ه نكتے شخ بس حضرت آوم عليه السلام كافقد بهت المباتق مر پر بال بهت شے اور شرمگاہ كوؤه ه نكتے شخ بس جب ان سے خطا سرز وہوئى تو جنت سے نظاس حال جن كہ پر بیتان اوھ اوھ بھ گئے شے اس حالت میں وہ ایک ورخت کے باس بہنچ ۔ ورخت نے ان کے بال بکڑ ہے اور ان و رک لیا اور ان کے رب نے ان کو پارا۔ اے آوم کی مجھ سے بھا گن چ بتا ہے حضرت آوم کی مجھ سے بھا گن چ بتا ہے حضرت آوم کی ایک کے بال کہ تیر ہے ہے شرم کی وجہ سے بھا گنا ہوں اے رب! جو پھھ میں نے کیا اس کی وجہ سے زمین برا تارہ ہے۔ ( فریطی مختم ا)

روایت کو مختفر کردی ہے۔مطلب سے بے کہ جنت سے نکلتے وقت پریثان تھے۔ ورخت نے ہال پکڑ لئے۔حصرت حق نے پکارا آ وقم نے معدرت کی اورع ض کیا جو خطا ہوگئی اس کی وجہ سے زمین پر بھیج وے۔

﴿ ٢٦﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روابت کرتے ہیں کہ حضرت اس کی ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین ہے سوال کیا اے رب جو تیری حمد بیان کرے اس کی جزا کیا ہے امتد تعالی نے فرمایا حمد شکر کی کنجی ہے اور شکر رب العالمین کے عش تک بعند ہوتا ہے کھر حضرت ابراہمیم نے عرض کیا جو تیری تشہیج بیان کرے اس کی جزا کیا ہے التد تعالی نے ارش وفر مایا تسبیح کا تو اب سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جا نتا۔ (دیمی)

يعنى تنبيح كانواب سي كوبيس بتايا جاسكتا\_

﴿ ٢٤﴾ حفرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت واؤ دعلیدالسلام نے القد تعالیٰ ہے عرض کیا اے میرے رب ججھے حضرت ابراہیم اور انحق اور ایعقوب کی مثل بنادے القد تعالی نے فر مایا۔ ابراہیم کو میں نے آگ میں ڈال کر آز مایا۔ اس نے صبر کیا اور اسحاق کو ذرج کے ساتھ آز مایا اس نے صبر کیا اور ایعقوب کو بلا میں جتلا کیا ہیں اس نے صبر کیا اور ایعقوب کو بلا میں جتلا کیا ہیں اس نے صبر کیا۔ (دیلی)

حضرت داؤ دیے مرتبہ کی بلندی طلب کی تھی۔رب العالمین نے فرہ یا بیمرا تب مختلف امتی نات پرموقو ف بیں اس روایت میں ہج ئے حضرت اساعیل کے ذ<sup>کر</sup> کے حضرت اسحق کا نام ذکر کیا ہے بیمسئلدا ختلا فی ہے۔

ہ (۲۸) کے حضرت ابن عباس نے کر کیم بیٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گذر ہے جو سی تکیف سے مضطرب تھ حضرت موک اس کی صحت اور عافیت کے لئے دعافر مانے لگے۔اللہ تعالی نے حضرت موک سے فر میاس کا اضطراب کسی شیطانی اثر کا بیٹی نہیں ہے اس کا اضطراب اور اس کے نفس کی بھوک میر سے لئے ہے اور یہ جس حالت ہیں تم اس کو دیکھ رہے ہوئیں دن ہیں اس پر کئی مرتبہ نگاہ ڈائن موں اے موک کی ترب ہوتا ہے تم اس کو حکم دوتا کہ بیٹم ہمارے لئے موں اے موک کی بیٹر ہماری کر تعجب ہوتا ہے تم اس کو حکم دوتا کہ بیٹم ہمارے لئے دعاکر ہے۔میر نے زدیک ہردان میں اس کی دعا تھی مخصوص اثر رکھتی ہیں۔ (ادفیم)

مطلب بیہ ہے کہ اس کی ہے جینی میری محبت میں ہے اور بیاخاص بندہ ہے اس کی وعائمیں مقبول ہیں۔

(۲۹) است کی کہ بیوں بیل ہے اور انہوں نے بیل کہ بیٹی کریم بیٹی سے ایک بی کو اپنی است کی کٹر ت پر بجب بیدا ہوگیا تھے۔ اور انہوں نے فربایہ تھا انی بری جماعت کا کون مقابلہ کرست ہے اللہ تعالی نے اس نبی کی طرف وقی جب کہ کہ اپنی است کیلئے بین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرلو۔ باتنا ان پر موت کو مسلط کردوں گایا وشمن کو یا بھوک کو لیس اس پیفیم نے اپنی امت کے سامنے اس معامد کو چش کر دیا انہوں نے کہ آپ است کے سامنے اس معامد کو چش کر دیا انہوں نے کہ آپ است کے سامنے اس معامد کو چش کر دیا انہوں نے کہ آپ است کے سامنے اس معامد کو تا بیل ہمار سے بھی اس معامد کو آپ بی کے میر دکر تے بیل ۔ آپ جو چاہیں ہمار سے اپنی اس معامد کو آپ بی کے میر دکر تے بیل ۔ آپ جو چاہیں ہمار سے اپنی اس معامد کو آپ بیل کما زیڑھی اور پھرع طارت کی عادت بھی بیک تھی جب گھیرا تے ہے و نماز پڑھا کر تے ہیں۔ ایکن موت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایکن موت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایکن موت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکن جو ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ اور تین دیل میں اس امت کے ستہ ہا اس اس امت کے ستہ ہا اس امت کے ستہ ہا اس اس کے ستہ ہا اس اس کی ستہ ہا اس کی ستہ ہو گو ستہ ہا اس کی ستہ ہا ک

عجب پیدا ہو گیا بینی امت کوزیادہ دیکھ کرید خیال ہوا کہ میری امت کا کوئی مقابلہ

نبیں کرسکتا بڑے لوگوں کی اتن ہی بات بھی نابسند ہوئی اوراس پرعمّاب فر مایا۔

جوہ ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ایس نبی کریم ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت کی بن از کریا نے اپنے رہ سے حضوظ کرد ہے لیمنی و کہ جھے کو برانہ کہا کریں۔ حضرت حق نے ارشا دفر مایا پہتو وہ بات ہے جو ہیں نے اپنی و کہ بھی نہیں کی تیری لئے یہ چیز کیوں کر ہوسکتی ہے کوئی میرے لئے بیٹ کہتا ہے کوئی میرے لئے اواا د ثابت کرتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی گہتا ہے حضرت کرتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی آئے کہتا ہے حضرت کے ایک ہے کہتا ہے حضرت کرتا ہے کوئی کہتا ہے دونی کے جھے معاف کرد ہے ہیں آئے دواس تھے کا سوال نہیں کروں گا۔ (دیمی)

واست کرے ہیں کہ امتد و جہد نبی کرم امتد و جہد نبی کریم کے سے روایت کرے ہیں کہ امتد تعلی کی نبی کے امتد تعلی کی مثال ایس ہے جیسے مراار کہ اس پرئے جمع ہوجا نمیں اور اس کو کینچیں ۔ میاتم اس بات کو بسند کرتے ہو کہ تم بھی کتوں میں شام ہو کر مردار کو کھینچو۔ اے داؤ دا عمد ہ غذا نمیں اور نرم کپڑے اور لوگوں پر رعب و دبد ہاان باتوں کے ساتھ آخرت کا تواب نبیس جمع ہوسکتا۔ (دبیمی)

مطلب یہ کدنی کا عیش اور حکومت آخرت کے اجرواؤاب میں کی کا موجب ہے۔

المجروی عیدالسلام نے حضرت ابو ہریرہ نی کریم کی اسے روایت کرتے ہیں کہ اسلام میں سے مول عیدالسلام نے حضرت حق تق نی سے موال کیا اے پروردگار تیر ، بندوں میں سے کون بندوں یو دوری بیر گار ہے؟ ارشاد ہواجو خدا کا ذکر کرتا رہ اوراس کوفر اموش ند کر ۔ پھر حضرت موی نے کہا تیر ے بندوں میں سب سے زیادہ داہ یا قد کون ہے؟ ارشاد فر مایا جو ہما نیسا کی ہیروی کر ہے۔ حضرت موی نے کہا تیر ے بندول میں سب سے زیادہ اوری حکم دیتا ہے جوا ہے تش کو تلم ویت ہوائی کی ہیروی کی کر ے۔ حضرت موی نے کہا تیر ے بندول میں سب سے زیادہ مام کون ہے ارش دہوا ہو ہو تی حضرت موی نے کہا تیر ے بندول میں سب سے زیادہ مام کون ہے ارش دہوا ہو ہو تی ہوائی کہا ہے جوا ہے تش کو تی ہے جوا ہے تش کو تی ہو ہو تی ہوائی کر دیے جوا ہے تی ہوائی کر دیے ۔ حضرت موی نے کرن چا ہت قد رت رکھنے کے بوجود معاف کر دیے ۔ حضرت موی نے کون سابندہ ہے بندول میں کون بندہ قد رہ ہے بددول میں کون بندہ کے بوجود معاف کر دیے ۔ حضرت موی نے کرن ہو ہو کہ بندہ کے بوجود معاف کر دیے ۔ حضرت موی نے کرن ہے بات کی براضی رہے ۔ حضرت موی نے کون ہیں ہو کہ بندہ کون ہیں ہو کہ بندہ کون ہی ہو کہ بندہ کون ہیں ہو کہ بندہ کی بید دون میں کون ہیں ہو کہ بندہ کون ہیں ہو کہ بندہ کون ہیں ہو کہ بندہ کیا ہو کہ بندہ کی ہو کہ بندہ کی ہو کہ بندہ کون ہو کہ بندہ کون ہو کہ بندہ کون ہو کہ کون ہو کہ بندہ کون ہو کہ کون ہو کون ہو کہ کون

آ ب کے بندوں میں سب ہے زیاد وفقیر کون ہارش دفر مایا جو محص مسافر ہو۔ (ابن عسائر) لیعنی سفر میں جو تنگید ست ہواس کا فقر بہت اہم ہے۔

﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ عَرْتَ عُرُّ نِي كَرِيمَ عَرَّ نِي كَالِي الله بِعِنَ كَوْدُوسِتِ رَكُونَ ہُول كہ بیہ بات كودوست ركھ ہول كہ بیہ بات كودوست ركھ ہول كہ بیہ بات كودوست ركھ ہول كہ بیہ بختے معلوم ہوجات كرتے ہيں تاكہ بيل ہول ہيں ہے اس بندے محبت كروں المائد تعالى نے فرمایا جب تو میرے كى بندے كود كھے كہ مجھ بند اس سے محبت كرتا ہے تو يہ بجھ لے كہ بيل نے اس كوتو فيق دى ہاور بيل اس سے محبت كرتا ہوں ۔ اور جب تو مير سے كى بندے كود كھے كہ وہ ميرا ذكر الله ہول اور بيل اس سے محبت كرتا ہول ہول اور بيل اس سے محبت كرتا ہول ہول اور بيل اس سے محبت كردہ ميرا ذكر الله ہول اور بيل اس الله ہول اور بيل اللہ ہول اور بيل نے اسے الى بات كود كھے كہ وہ ميرا ذكر اين من كرتا تو يہ بجھ لے كہ بيل اسے مبغوض ركھ ہول اور بيل نے اسے اپني ياد سے ردك ديا ہے۔ (ابن من كر)

﴿ ٣٣٤﴾ ﴿ ٣٣٤﴾ من حضرت ابن عوب ن فره ت بین که نبی کریم ﷺ نامیم ﷺ ارش دفر مایا میں حضرت یونس بن متی و د جیر ماہوں کدان پر دوج دریں جیں اور وہ تلبید پڑھ رہے جیں ان کی آ واڑ ببہاڑوں میں کونٹی رہی ہے اور القد تعالی ان کے جواب میں فرہارہے ہیں۔ لئیدگ (دارتیطنی)

 بیعنی اس پر قیاس کرلو جب دوستوں کے ساتھ میری گرفت کا بیہ حال ہے تو وشمنوں کے ساتھ کیا ہوگا محکم کی مخالفت کا مطلب بیہ ہے کہ بیت المقدس کی قند بیوں کو دنیا گ آگ سے کیوں روشن کیا۔

﴿٣٦﴾ حفرت السُّ عِي كريم عَلِي سے روايت ريتے ہيں كه حضرت ی<sup>و</sup> تقو ب ملیہ اسلام کے ایک ویٹی بھائی تھے انہوں نے ایک دن حضرت لیعقو ب عایہ ا سلام ہے در یافت کیا اے لیقو بتہ ری آ تکھیں کیوں جاتی رہیں اور تمہاری کمریوں جھک گنی؟انہوں نے جواب دیا آ تکھیں تو حضرت پوسٹ سے تم میں رو نے سے جاتی رہیں اور كر بن يا بين كى وجدے و ہرى ہوگئى۔اس مُقتلُو كے بعد حضرت جبر يُبلْ حضرت ليعقوب کے پاس آئے اور کہا القد تع لی آ پکوسلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہتم کومیری شکایت میر ۔۔۔ غيروں ہے كرتے ہوئے شرم نہيں آتى 'حضرت يعقوبٌ نے كہا ميں تواينے احوال اوران عم کاشکوہ اللہ ہی ہے کرتا ہول جبرئیل نے کہا ہے بعقو ب! تم جو پچھشکوہ کرتے ہوا ہے وہ جا نتا ہے۔مفترت یعقوب نے کہا اے میرے رہ جھ پر رحم فر ما' میری بینا کی جاتی رہی میری کمر جھک کی' میرے پھول میرے مرنے ہے سے سے اوڑ دے تا کہ میں ان کوسونگھ لوں پھر میرے ساتھ جو تیراارا دہ ہودہ بورا کر۔ پھر جبرئیل آئے اور کہا اللہ تعالی تم کوسلام کے بعد کہتا ہےتم کو بشارت ہوا ورتمہارے دل کوفرحت ہو مجھےا پنی عزت اورجدال کی تشم اگر و ہ دونول م چکے ہو تکے تو میں ان کوزندہ کر دول گا' تو مساکین کو کھانا کھلا یا کر تمام بندوں میں ہے جھ کوسب سے زیادہ انبیاءاور مساکین پسند ہیں۔تم جانتے ہو پیسب پچھے کیوں ہواتمہاری آ تکھیں کیوں کئیں تمہاری کمر کیوں دہری ہوئی اور پوسٹ کے بھائیوں نے بیر کات کیوں

می نے ایک د فعدا یک بھری ذرج کی تھی متمہارے پاس ایک مسکین پیٹیم جوروزے سے تھا آیا اورتم نے اسے کھا نہیں کھل یا۔ حضرت یعقوب نے اس کے بعد بیطریقہ اختیار کیا کہ جب کھا نا کھانے کا ارادہ کرتے تو ان کی طرف سے ایک پکارٹ والا پکارتا کہ مساکین میں سے جو کھانے کا ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ ( مام جی ) مساکین میں سے جو کھانے کا ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ ( مام جی )

نے جب آ دم کو پیدا کیا تو ان کی اولا دسے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے بعض کو بعض سے افضل اوراعلی دیکھا اورانہوں نے ایک جانب چمکدارٹور دیکھ کر دریا فت کیا اے رب ریکون شخص ہے انتد تعالی نے فر مایا میتمہار سے صاحبز ادرے احمد بیں یہی اول بیں یہی آخر بیں رب میں ہیں شخص ہے انتد تعالی نے فر مایا میتمہار سے صاحبز ادرے احمد بیں کی شفاعت قبول کی جائے گی ہے وہ جہنے شفاعت قبول کی جائے گی ہے وہ بیں۔ (مساکر)

یعنی تمہاری مید عامیں نے قبول کر لی اوراس کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اولا دمیں ہے بھی جو یہ دعا کر ہے گااس کی دعا بھی قبول کروں گا۔

و ایس کرتے ہیں جب حضرت اور نہیں کریم کی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں جب حضرت آ وخم سے خطا کا وقوع ہوگی تو انہوں عرض کیا یا اللہ بیس جھ کو محمد کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعلیٰ نے فر اور تم نے محمد کا گھڑکو کس طرح پہنی نا حال نکہ بیس نے ان کو ابھی ہیں اللہ میں کیا۔ حضرت آ دم نے عرض کیا اے میرے رب جب تو نے مجھ کوا ہے ہم تھوں سے بنایا اور تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سراٹھ یا اور عرش کے پایوں پر لکھ ہوا و یکھالاالیہ اللہ اللہ اس سے میں نے یہ بھولیا کہ جس کو آ ب نے و یکھالاالیہ اللہ اللہ اس سے میں نے یہ بھولیا کہ جس کو آ ب نے

ا پنے نام کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے تم نے ان کے واسطے ہے مغفرت طلب کی ہے تو میں نے تمہر رک خط بخشد کی اگر محمد ﷺ و پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو تم کو بیدا نہ کرتا۔ (ابن عسر کر)

معدنی کریم ﷺ کے آباؤاجداد میں ہے ایک شخص کانام ہے زمانہ جا بلیت میں اس کے آدمیوں نے حضرت موی کے ہمراہیوں پرحملہ کردیا ۔حضرت موی نے بددعا کا ارادہ کیا۔القدتعی لی نے ان پروحی بھیجی کہاس کی اولا دمیں رحمۃ للعالمین نبی آخرالزمال ہے تھے۔ پیدا ہونے والے بیں اس لئے بددیا میں احتیاط ہے کا م لو۔

جب حضرت الجامع کے جین کہ جب معضرت الجامی کے جین کہ جب حضرت سیسیمان بن داؤ دعلیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اس کی دیواریں قائم منبیل ہوتی تنظیم اللہ تعالی نے وی تجابی کے دیواریں قائم منبیل ہوتی تنظیم اللہ تعالی نے وی تجابی کو نکال دو تب تقمیر قائم رہ سکتی ہے۔ (عقیل)

د وسری روایتوں میں ہے کہ حضرت داؤڈ نے کسی مکان کو اس کے ما مک کی با.

ا جازت مسجد میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ سے مسجد کی تقمیر مکمل نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت سلیمان ہروحی آئی تو انہوں نے اس مکان کے ما مک کومنہ ما نگی قیمت و ہے کر اس مکان کوخریدلیا۔

ا بوسعید خدری کی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آ وم علیہ السلام نے بیت القدمیں تیا م کیا۔ تو کہا البی تو ہرعمل کرنے والے کواس کا اجرعطا فرما تا ہے تو مجھے بھی میراا جرد ہے۔ارشاد ہوا جب تونے میرے گھر کا طواف کرلیا تو میں نے تیری مغفرت کردی' حضرت آ دخم نے عرض کیا سیجھاورزیادہ شیجئے فرمایا تیری اولا دہیں ہے جو اس گھر کا طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کردی جائے گی۔حضرت آ دم نے عرض کیا ترجھ اور زیادہ سیجئے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وہ طواف کرنے والے بخشش کیلئے وعا کریں گے اس کو بھی بخش دونگا ۔ فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ شیطان عرفات اور مز دلفہ کے درمیان ایک گھانی میں کھڑا ہوااوراس نے کہوائہی جھے کوتو نے دارفنا میں بھیجدیا اور میرا ٹھکا نا جہنم کو بنا دیا اور تونے میرے دشمن آ دم کو دیا جو پچھ دیا' مجھے بھی پچھ دیسجنے جس طرت اس کو آ ب نے دیا۔القد تعالی نے فر مایا تو آ دم کو دیکھے گا اوروہ تجھے کوئیں دیکھے گا۔اس نے عرض کیا ۔ پچھاور زیاد ہ سیجئے ارشاد ہوااس کے دل پر دسوسہ کی مختبے طاقت ہوگ اس نے کہ الہی اور زیادہ سیجیج ارش د ہوا جن رگوں میں خول جاری ہوتا ہے تو بھی خون کے ساتھ ہررگ میں تھس سکے گا۔ پھر حصرت آ دم نے درخواست کی اے رب تونے اہلیس کو جو پکھی دیا ہے اس کے مقابلہ میں مجھ کوبھی و ے۔اللہ تعالی نے فرہ یاتم کسی نیکی کا ارادہ کرو گے تو آیب نیکی لکھدول گا خواہتم وہ نیٹل نہ َرو۔حضرت آ دم نے کہا کچھاور زیادہ کیجئے ارشاد ہوا گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرو ۔ یہ بھی ایک بیکی لکھیروں گا۔حضرت آ دم نے کہااور زیادہ سیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایک بات میرے لئے اور ایک تیرے لئے اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے اور ایک ہات میری جانب سے تیرے لئے فضل ہے میرے لئے جو ہات ہے وہ بیا کہ میری عہادت کرنا اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور تہارے لئے جو ہات ہے وہ بیا کہ اگرتم ایک نیکی کرو گے دی لکھی جائیں گی'اورمشترک بات بیرے کہ تیری جانب ہے دعا اور میری جانب ہے دیا قبول کرنا اور میری جانب ہے نضل پیہ ہے کہتم استغفار

### کرو گے ۔ تو میں تمہاری مغفرت کروں گااور میں غفور رحیم ہوں ۔ ( دیمی )

#### 0.0.0

## عبرت وموعظت

﴿ ا﴾ التدنعالی فرما تا ہے بڑھا پانور ہے اور نارمبری مخلوق ہے لیعنی اس نور کے سبب نارہے محفوظ رہے گا۔

﴿ ٣﴾ بقد تق لی فرما تا ہےا ہے فی طب کی تو نے سمیت کو مکڑیوں پرنیس ایکھا۔ (ایمی) یعنی اگر جنازے دیکھیے ہیں تو اپنے بھی مرنے کا خیال رکھ۔

﴿ ٣﴾ الله تعالى فرما تا ہے أكرتم ميرى رحمت جائي جو تو تم ميرى مخلوق بر

-9/67

﴿ ۵﴾ القد نق لی فرما تا ہے جس شخص سے میں بغض رکھتا ہوں اس کے ہتھوں ایسے شخص سے بدیہ لیتنا ہوں کہاس ہے بھی بغض رکھتا ہوں پھران دونوں کو دوز خ میں داخل کرونگا۔ (دیمی)

لیعنی ایک دیمن کو دوسرے دیمن کے ہاتھوں تباہ کراتا ہوں جا ہے کہ دونوں جہنم میں داخل کیے جا تھیں گے۔ (طبر نی نے حضرت جابڑے روایت کی ہے)

﴿ ٢﴾ القد تعالی نے دنیا کو خطاب کرے فرمایا جومیہ کی خدمت کرتا ہے قواس کی خدمت کر۔ ایس ایعنی دین کا خیال رکھو دنیا تمہارے چھے چھے خادمہ بن کرتے گئے۔ و ع ﴾ القد تعالی نے دنیا کو می طب کرے فرمایا۔ میں ساوستوں کے نے

ز کی بروجا۔ (دیکی)

الله به منول کوه نیا مرهزه ورکز وی معلوم و ق به

۔ میرا وہ ہندہ خوش حال ہو جواسلام میں بوڑ ھا ہوا اور اس نے ٹیرک # A s منہیں کیا۔(ریبی)

حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كەالقد تعالى فرہ تا ہے بیٹک میں نے موسن کے سئے اس کی موت کے بعد اس کے مال میں ہے ایک ''نث مقرر کر دیا ہے اس ماں کی وجہ ہے اس کی خطا نئیں معا**ف** کرتا ہوں اور مومن مرو اورمومن عورتول کواس کیلئے دعا گوکر دیتا ہوں اوراس کے ان عیبوں کو چھیا لیتا ہوں جن کاعلم میرے مخصوص بندول کے سواا کراس کے متعلقین کو ہوجا تا تو و واس کو بھینک دیتے۔

( این مروجهٔ دیلی این نجار )

یعنی وصیت مال کے تیسر ہے جھے میں مقرر کردی ہے۔ اس وصیت ہے فائدہ مرئے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کناہ بخشے جاتے ہیں جن مسلمانون کواس وصیت ہے فائدہ پہنچا ہے وہ اس کیلنے دعا ،مغفرت کرتے ہیں اور القد تعالی اس وصیت کی برکت ہے اس کی پر دہ یوشی کرتا ہے۔

﴿ ا﴾ ﴿ معنزت عبد بقد بن يسر مني كريم ﷺ ہے روايت كرے ہيں جو تحف اپنے دن کوشروع بھی بھلے کام ہے کرتا ہے اورختم بھی بھلے کام پر کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتو ل سے فرما تا ہے نیک کامول کے درمیانی وقت کا کوئی گناہ اس پر نہ کھو (طرانی نمیامقیدی) مطلب میہ ہے کہ دن کی ابتداءاور انتہا اگر کسی نیک کام پر ہوتو درمیان حصہ کی خطائمین نظرانداز کردی جاتی ہیں۔

﴿ اللهِ ﴿ حضرت عبداملد بن عب سُ نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ميں كه ابلیس ملعون نے حضرت حق کی خدمت میں عرض کیاا ہے میرے رب تو نے آ دم کو زمین پر ا تارا ہےاورتو جا نتا ہے کہاب ان کیلئے کتاب بھی جیجی جا لیکی اور رسول بھی جیجے جا نمیں گے توان کی کتابیں کیا ہونگی اور رسول کیسے ہوئگے ؟ حضرت حق نے فر مایان کیلینے فر ہیں بھیجوں گا اور ان ہی میں ہے بعنی اورا د آ وم میں ہے نبی پیدا کروں گا اور کتا ہیں ان کی تو رات' انجیل زبور فرقان ہونگی ابلیس نے عرض کیا میری کتاب کیا ہوگی ؟ ارشاد ہوا تیرا مکھنا گود نا اور تبیرا پڑ ھنا اشعار اور تیرے رسول کا بمن ونجوم اور تبیرا کھانا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی

ج ئے 'اور تیرا پینا ہر نشے کی چیز اور تیرا صدق جھوٹ اور تیرا گھر حمام اور تیرا جال عور تیں اور تیرامؤ ذ ن گانے بچانے کے آلات اور تیری مسجدیں باز ار۔ (طبر انی)

گودنا کافروں میں ایک رہم ہے کہ کوئی سوئی ہے بدن گود کراس میں رنگ بھرا کرتے ہیں۔اشعار ہے مراد وہ اشعار جن میں جھوٹ بولا جائے کا بمن وہ لوگ جوغیب ک خبریں بتایا کرتے ہیں' تیراصد تی یعنی تیرا بچ بولنااصل میں جھوٹی با نیں ہیں۔

﴿ ۱۲﴾ حفزت عبدالله بن عبال کی ایک دوسری روایت میں ہے شیطان نے عرض کیا البی تونے اپنی تم مخلوق کیلئے رزق کے اسباب پیدا کئے ہیں میرارزق کی ہے؟ ارش دہوا جس کھانے پراللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیری خوراک ہے۔ (ابواشینہ)

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہر بر ہُ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہندہ میں داخل ہوگا تو وہ اپنے غلام کو اپنے ہے اوپر کے درجے ہیں دکھے کرعرض کرے گا۔ اے میر اخلام مجھ ہے اوپر کے درجے ہیں ہے؟ ارشاد ہوگا ہاں ہیں نے جھے کو تیرے میں کے موافق جزادی ہے۔ (طبرانی) تیرے ممل کے موافق جزادی ہے۔ (طبرانی)

یعنی یہاں آتا اور غلام کو کو گی امتیاز نہیں یہاں تو ہر مخص کا مرتبداس کے نیک اعمال کے موافق ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہرمرۃ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان فرشتوں ہے جواولا د آ دم کے رزق اوران کی روزی پرمقرر کئے گئے ہیں فر ما تا ہے جس بند کوتم دیکھو کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہے یعنی دین کا تو اس کے رزق کا آسانوں اور زبین کوضامن بنادو اور جس بند کوتم دیکھو کہ رزق کو تلاش کرتا ہے تو وہ عدل پر چاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرواور اس پر آسانیاں بہم پہنچاؤ اور جس شخص کو ان دونوں باتوں کے خلاف پاؤ تو اس کواس کی خواہش کے درمیان چھوڑ دو پھروہ جو کچھ ہیں نے اس کیلئے لکھدیا ہے اس سے او پرکوئی درجہ حاصل نہیں ہوسکتی۔ (ابوہم)

لیعنی یا تو صرف دین کافکر ہواور رزق کی تلاش سے بے نیاز ہویا حلال کی روزی تلاش کرتا ہوتو ایسے بندوں کی امداد کا وعد ہ ہے لیکن جس کونہ تو دین کی فکر ہواور نہ حلال وحرام کا انتیاز ہو بلکہ چھن رو پہیکما نامقصود ہوتو اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ﴿ ١٥ ﴾ حضرت عبداللہ بن عبال أبي كريم ﷺ سے روايت كرتے بيں كہ اللہ تع لى فرما تا ہے بسا اوق ت ميرا دوست مؤمن مجھ ہے غنا اور مال طلب كرتا ہے گر بيں اس كوغنا ہے فقر كى طرف لے جاتا ہوں اور اگر بيں اس كواس كى خواہش كے موافق غنى بنا دول توبيہ بات اس كوغنا ہے فقر ما نگتا ہے گر بين فقر كى بج ئے غنى بنا ديت ہوں۔ اور اگر بيں اس كوفقير بنا ذول توبيہ اس كيلئے شر ہوجائے اللہ تى لى بج ئے غنى بنا ديت ہوں۔ اور اگر بيں اس كوفقير بنا ذول توبيہ اس كيلئے شر ہوجائے اللہ تى لى بدہ فر ما تا ہے مجھے اپنى عزت وجلال اور بلندى مكان اور اپنے انعام ت كی تتم جب كوئى بندہ ميرى خواہش كر تيا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان ور مين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان ور مين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان وزيين كواس كے رزق كامتكفل كرديتا ہوں اور آسان ور فيغ پہنچانے والا ہوتا ہوں۔ (طبر فی)

اس روایت کو یہاں مختفر کر دیا ہے بنی ری کے الفاظ عنوان نمبر ( ۱۱ ) میں درج ہو چکے میں' مطلب بیر ہے کہ کئٹ تنافل کی وجہ ہے جب میں سی کودوست بنالیت ہوں تو پھر اس کیلئے وہی کرتا ہوں جواس کے حق میں اچھااور بہتر ہوتا ہے۔

﴿ ١٦﴾ رافعی نے ناجیۃ ہن محمہ بن انتجا کے دادا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ججھے کے شخص پر اتنا غصہ نہیں آتا جنا اس بند ہے پر آتا ہے جوایک گناہ کرتا ہے اوراس گن ہ کو میر ہے عفو اور معافی کے مقابلہ میں بہت بڑا سمجھتا ہے اگر میں مذاب میں جمعہ کرتا ہو وال ہوتا یہ میری عادت جد بازی کی ہوتی تو میں ان لوگول کو مذاب میں جدی کرتا جومیری رحمت ہے مایوس و نا امید ہو چکے ہیں۔

﴿ ١٦﴾ ابوالشيخ نے کليب انجہنی ہے ایک روآیت کی ہے کہ امتد تع لئی فرما تا ہے اگر بندہ مومن کیئے عجب اورخود بنی بہتر ہوتا تو میں بندہ مومن کو گناہ ہی نہ کرنے ویتا ۔ بیٹنی اگر گناہ نہ کرے گاتو اس کواپنے نیک اعمال پر گھمنٹہ ہوج سے گا اوراپنے کو دوسرے مسلم نول ہے اچھا سمجھنے لگے گا۔

﴿ ۱۸﴾ عفرت اوہری ق کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میں ہے بندوں کے قلوب میں میہ کی معرفت کی پہچان کا انداز و میر ہے مرتبے ہے لگایا جاتا ہے بندہ ندمیر کی شکایت سرے اور ندمیر کے احکام کی تعمیل میں سستی کرے اور ندمیر کی فرماں

برداری میں کسی سے شر مائے۔( دیدی ) لیعنی جس کے دل میں جتنی میری قدر ومنزلت ہوگی ای قدر میری معرفت ہوگی اور قدر منزلت کا نتیجہ سے ہے کہ د کھ در دمیں شکایت نہ ہواورا دکام بجالا نے میں شرم اور سستی نہ ہو۔

﴿ ١٩﴾ حضرت زید بن ارقیم نیک کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے تین باتوں میں اپنے بندوں کیلئے خاص رعایت کی ہے۔ میں نے گیہوں اور جوکو خراب کرنے والا ایک جانور پیدا کی ہے اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو لوگ غدد کے خزانے جمع کر لیتے اور مرنے کے بعد جسم کا خراب ہونا اور پھولنا پھٹنا مقر رکیا ہے ورنہ کوئی ورست کو فن ہی نہ کرتا۔ اور غمز دو کے فم کوسلب کر لیت ہوں ورنہ اس کو بھی تسلی ورست اپنے دوست کو فن ہی نہ کرتا۔ اور غمز دو کے فم کوسلب کر لیت ہوں ورنہ اس کو بھی تسلی اور میم رنہ حاصل ہوتا۔ (ابن عماکر)

غلہ میں جانور سے مراد شاید نمر نمری ہوگی اگر نمر نمری کا خوف نہ ہوتا تو لوگ غلہ جمع کرتے رہے اور فروخت نہ کرتے ۔غمز دہ کے غم کو اگر دور نہ کیا جاتا تو روتے روتے انسان مرجاتا۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت وہب بن مدید گی روایت میں ہے کہ القد تعالی فرما تا ہے الاشک آسان وزمین میری گنج نش سے عاجز ہو گئے اور ان کی وسعت میرے لئے نا کافی ہوگئی۔ مگر قلب مومن میری گنج نش سیلئے وسیع ہے۔ (احمہ)

اینی میری محبت تلب مومن کے سواکہیں نہیں ساسکتی۔

حضرت جائ نے کیا خوب فر مایا ہے

پرتو حسنت نکنجد ورز مین وآسال درحریم سینه جیرانم که چول جا کردهٔ

﴿ ٢١﴾ حضرت عبدالقد بن عمر کی روایت میں ہے کہ المدت کو دوسری امت کی خضرت جبر نیل سے فر مایا میں نے ہزار ہاالی امتیں پیدا کی ہیں جن میں ایک امت کو دوسری امت کی خبنیں 'اور وہ نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی دوسری امت بھی پیدا کی گئی ہے ندائے لوے محفوظ اور قلم کوخبر ہوتا ہے جب بیل کی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرائے مصرف اس قدر ہوتا ہے کہ ہوجاوہ چیز ہو ہاتی ہے دب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرائے مصرف اس قدر ہوتا ہے کہ ہوجاوہ چیز ہو ہاتی ہے دور کاف نون پر سبقت نہیں یعنی کا فی نون سے میں بیا تا۔ (دبیری)

حضرت حق کاارادہ جب کسی شے کے وجود کے ساتھ متعبق :وجائے پھر اس ک

موجودہوئے میں دریکہال۔

﴿ ٢٢﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ کسی وعا کرنے والے کی دعامیر ہے نز دیک اتنی بلیغ نہیں ہوتی جتنی رزق کی قلت کے متعلق دعا کرنے والے کی ہوتی ہے۔ (دیبی)

یعنی یوں تو ہر شخص عاجزی ہے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہےاورسب ہی دعا کمیں حضرت حق تک چینچی ہیں لیکن رزق کی کی کے متعلق جو بندہ عاجز انداور بلک کر دعا کرتا ہے اس کی دعا چینچنے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴾ اله م احمرٌ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میر ہے بندول کی تمثیل یعنی تصویر نہ بناؤ۔ (احمہ)

﴿ ٢٦﴾ ﴿ مَرْ مِيرِى طَرِفَ مَتَوجِهِ مُوكَا تَوْ مِيلَ تَيْرِ بِ وَايت كَرِيحَ مِيلَ كَهَ اللّهُ تَعَالَى فَرِ مَا تَا مِا الرَّمِيرِى طَرِف مَتَوجِهِ مُوكَا تَوْ مِيلَ تَيْرِ بِ وَلَكَا وَمُنَا بِي حِرْدُونَ كَا اورفقير كوتير بِ ما منه بِي بِي كَرُدُونَ كَا اورثقام بَعِي غَيْ مُوكَا اورشام بَعِي غَيْ مُوكَا اورشام بَعِي غَيْ مُوكَا اورشام بَعِي غَيْ مُوكَا اورشام بَعِي غَيْ مُوكَا اور أَقَر كوتير بِ مِعْلَى اللّهُ مِنْ عَنَا كُوتِير بِي قَلْبِ بِي سِيبِ كَرَلُونِ كَا اورفقر كوتير بِي مِن عَنَا كُوتِير بِي قَلْبِ بِي سِيبِ كَرَلُونِ كَا اورفقر كوتير بِي مِن عَنَا كُوتِير بِي قَلْبِ بِي سِيبِ كَرَلُونِ كَا اورفقر كوتير بِي مِنْ عَنَا كُوتِير بِي قَلْبِ بِي مِنْ اللّهِ مِنْ عَنَا كُوتِير فِي مِنْ عَنَا كُوتِير بِي مِنْ عَنَا كُوتِير فَي مِنْ يَعْمَا فَي مِنْ عَنَا عَ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنَا كُوتِير فَي مِنْ عَنَا عَ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنَا كُوتِير فَي مِنْ عَنَا كُوتِير فَي مِنْ عَنَا عَ مِنْ عَنَا عَلَى مُنْ اللّهُ مِنْ عَنْ كُوتِير فَي مِنْ عَنَا عَلَى مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنْ كُوتِير فِي مِنْ عَنَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَنْ كُوتِير فَي مِنْ عَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ كُوتِير فَي مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

یمی روزی کمانے کیئے جوکام کرے گاوہ کام کافی نہ ہوگا۔

﴿ ٢٦﴾ حضرت ابو ہر بری اور حضرت انس بی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ہ تا ہے جھے سے براہ کرکون تی ہوسکتا ہے ہیں بندوں کی ان کے بچھونوں ہیں اس طرح حفاظت کرتا ہوں 'کو یا انہوں نے میری نافر مانی ہی نہیں کی اور میرے کرم کی ہیں اس طرح حفاظت کرتا ہوں 'کو یا انہوں نے میری نافر مانی ہی نہیں گی اور میر نے کرم کی بیش ن ہے کہ میں تو بہ کرتا رہتا ہے بیش ن ہے کہ میں تو بہ کرتا رہتا ہے اور میں قبول کرتا ہوں یہاں تک کے دو تو بہ کرتا رہتا ہے اور میں قبول کرتا ہوں یہاں تک کے دو تو بہ کرتا رہتا ہے اور میں قبول کرتا رہتا ہوں کی کھولا۔ کس اور میں قبول کرتا رہتا ہوں جو بندہ مجھے ہے مانگا اور میں نے اس کے سوال کو قبول نہیں کیا۔ کیا میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے

بخیل سمجھتا ہے۔( دیلمی ) مطلب بیہ ہے کہ کیوں مجھ سے ویوں ہو کرمیری شکایت کرتا ہے یا میرے علاوہ غیرے مانگیا ہے۔

ابن عمرٌ بنی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر سے گا اے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو یکھ چا بتا تھا وہ کیا کرتا تھا اور جو تعمیں میں نے تبھ پر کی تھیں ان ہے ہی میری نافر مانی پرتو نے قوت حاصل کی تھی اور میری تو فیق اور میرے میرے احسان کی وجہ ہے تو میر ہے فرائض کوا واکرتا تھا پس میں زیادہ مستحق ہوں کہ تو میر ہے ساتھ خیر کی ساتھ نیکی کرے اور تو نے گن ہ کرنے کو اپنا حق سمجھا میری جانب سے تیرے ساتھ خیر کی ابتدا ہوئی ہے اور میرا شریبی ہے کہ تو جو یکھ کیکر آیا ہے اس کا بدرہ بچھ کو دوں اور میں تجھ ہے اسی بات پرتو مجھ سے راضی ہو۔ (ابو ہیم)

﴿ ٢٨﴾ ﴿ حضرت ابن عم سُ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ القد تق لی فر ، تا ہے اے ابن آ دم جنت كوآ گ كے مقابلہ ہیں پسند كراور اپنے اعل كوضائع نه كرو ور نه اوند ھے مندآ گ ہیں ڈ الدیا جائے گا اور اس ہیں جمیشہ پڑار ہے گا۔ ( رنبی )

﴿ ٢٩﴾ حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ املاقی کی فرہ تا ہے جس شخص نے میری مخلوق میں ہے کسی ایسے کمز ور کیساتھ بھلانی کی جس کا کوئی کفایت کرنے والانہیں تھانوا یسے بند وکی کفایت اور کفانت کا میں ذمہ دار ہول۔ (خطیب)

﴿ ٣٠٠﴾ ﴿ ربع بنت معودٌ نبی کریم ﷺ ہوات کرتی ہیں جب کس جناز ہے کی نماز پڑھا کروتو میت کی بھلائی اوراس کے مل خیر کا ذکر کیا کرو۔القد تعالی فرہ تا ہے جن کاموں کی بیشہاوت و ہے رہے ہیں میں ان اعمال میں ان کی شہاوت قبول کرتا ہوں اور جن اعمال کو بینیں جانے ان کی مغفرت کردیتا ہوں۔(دیبی)

سلم کی است کرتے ہیں جب کوئی موس کے دوایت کرتے ہیں جب کوئی موس کے اس مرنے ہیں جب کوئی موس مرجا تا ہے اور پڑوسیوں ہیں ہے دوخض یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے اس کی سی اور پڑوسیوں ہیں ہے دوخش یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے اس کی سی سوائے خیر کے اور پڑھیں و کھتے اور المتدتق کی کواس کے خلاف علم ہوتا ہے تب بھی اللہ تقی کی ملائکہ ہے فرما تا ہے ان دونوں پڑوسیوں کی شہادت میرے بندے کے حق میں قبول کرلواور میرے علم کی بات جھوڑ دو۔ (ابن نجار)

یعنی اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ گنہگارتھ کیکن دومسلمانوں کی شہادت کی وجہ ہے۔ مغفرت کرتے ہیں۔

سن اراض ہوں۔ الندت کی فرمات کے دوسرے کو چھوڑ دیا ہوتا کہ سے موایت کرتے ہیں کہ المدت کا لی اللہ اللہ اللہ کے جب دنیا کو چیوا کی تو اس کی طرف و کھے کر فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تھے نہیں نازل کروں مگرا پنی بدترین مخلوق میں۔ (ابن عساکر) عام طور پراچھے بندول کو دنیا کم ملتی ہے۔

اور جمعرات کو اللہ تق کی ہر مسلمان کی مغفرت کردیت ہے مگر ان وومسلمانوں کو نہیں بخشا جو اور جمعرات کو اللہ تق کی ہر مسلمان کی مغفرت کردیت ہے ان کو چھوڑ دوجیتک ہے دونوں صلح کریں (بن آپس میں نا راض ہوں۔ اللہ تق کی فرما تا ہے ان کو چھوڑ دوجیتک ہے دونوں صلح کریں (بن اللہ یہ کہ کے ایک کریں کی مغفرت سے اور ہمنے کہ کریں کہ بینے کہ کو ان کی مغفرت سے اور ہمنے کریں کے دوسرے کو چھوڑ دیا ہوتو ان کی مغفرت سے اور ملہ ہے کہ کہ کے اور ملہ کے کہ بینے کہ کو ان کی مغفرت سے اور ملہ ہے کہ کے کہ بینے کہ کو ان کی مغفرت سے اور ملہ ہے کہ کہ بینے کہ کو ان کی مغفرت سے اور کا کہ کہ بینے کہ کو ان کی مغفرت سے اور کی ہوئی ہے۔

برائے ہیں کہ فرشتوں کے حفرت ابن عمر نبی کریم علائے ہے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حفرت حق کی جناب میں عرض کیا اے پر وردگار بید کیا بات ہے کہ تیرے بندہ موس ہوتا و نیاا ہے وامن سمیٹ بیتی ہا ور بلا کیں اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں۔ حا انکہ وہ موس ہوتا ہے اللہ تھا ہی نے فر ای اس کا اثواب خاہر کر دیا جائے جب ملائکہ نے موس کا اجرواثواب و یکھا تو عرض کیا البی اب اس چیز ہے جود نیا میں اس کو پہنچ کچھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا البی اب اس چیز ہے جود نیا میں اس کو پہنچ کچھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے رب تیرے کا فر بندے پر دنیا خوب فرخ ہوئی ہا ور باا کیں اس پر کم متوجہ ہوتی ہیں حالا نکہ وہ کفر کرتا ہے حضرت حق نے فر ایواس کا بدر یہ بھی خاہر کر دیا جائے ، فع اور جب فرشتوں نے کھا روں کا انجام دیکھا تو عرض کیا جو پچھکا فرکومتا ہے وہ اس کیلئے ، فع اور مفیرنہیں ہے۔ ( بوئیم )

نعنی دنیا کی تکابیف اس تو ب کے مقابعے میں جومومن کوملتا ہے سب نیچ ہے اور کا فرکو جوعذاب ہونے ہیں اور نہ ہونے کا فرکو جوعذاب ہونے والہ ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں بیچ ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔

ہ (۳۵) ۔ حضرت ما شاہی کریم کا ہے روایت کرتی ہیں کے اللہ تعالی کے تروز وکو اتنا ہرو پیدا کیا کہ اس کے دول پاڑے ا تروز وکو اتنا ہرو پیدا کیا کہ اس کے دول پاڑے اس می از مین کے برابر ہیں و صفوی کے عرض کیا۔اے رب ہمارے اسے بڑے پلڑوں میں کیا چیز تولی جاسکتی ہے؟ حضرت حق نے فرمایا جس چیز کومیں چا ہموں گاوہ وزن کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ نے صراط کوتلوارہے تیز پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا۔اے رب اس پرے کون گذر سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کومیں جا ہوں گاوہ اس پر ہے گذر سکے گا۔(دیبی)

﴿٣١﴾ ﴿٣١﴾ ﴿ عفرت عبدالله بن عبال نبي كريم ﷺ بروايت كرتے ہيں كه مهاجر كِمُل كوعابد كِمل پر مهاجر كِمُل بوستر درج فضيلت ہادرعالم كِمل كوعابد كِمل برستر درج فضيلت ہادرعالم كِمل كو عابد كِمل بر ستر درج فضيلت ہادر بوشيدہ ممل كوظا ہرى ممل پرستر درج فضيلت ہادرجس كا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہوں اس پراللہ تعالی اپنے ملائکہ كے سامنے فخر كرتا ہادر فرماتا ہے يہ بندہ واقعی ميرابندہ ہے۔ (ديمی)

﴿ ٣٤﴾ خفرت اسامہ بن زید نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہرآ نکھ روتی ہوگی مگروہ آ نکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے رونے والی ہواوروہ آ نکھ جو اللہ تعالی کی راہ میں پھوڑی گئی ہواوروہ آ نکھ جو حرام چیزوں کو دیکھ کر بند ہوجاتی ہاوروہ آ نکھ جو اللہ تعالی کی راہ میں رات کو جاگئی رہتی ہاللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بند ب فرخر کرتا ہاور فرما تا ہو دیکھو میر بے بند ہے کو میری طاعت میں مشغول ہاس کے جسم فراہ نے بچھونے کو چھوڑ دیا ہے میر بخوف سے اور میری رحمت کی تو قع پر جھے پکار ہا ہے تم گواہ رہومیں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (رائی)

الله کی راہ ہے مراد جہاد ہے۔

﴿ ٣٨﴾ ﴿ مَعْا سِلِم مِيْنِ رَبِانَ كُوسِحُتْ رَبِنَ عَذَابِ ہُوگا' زبان كِيم ﴾ سے روایت كرتے ہیں كه تمام اعضاء كے مقاسلے میں زبان كوسخت ترین عذاب ہوگا' زبان كيے گی اے رب تو نے جسم كے كسی عضو كوا تناعذاب نہیں كیا جتنا مجھے كیا اللہ تعالی فرمائے گا تجھ سے الیمی بات نگلی تھی جومشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی تھی اورخون ریزی كا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت كی تتم تجھ كوتمام اعضاء سے زیادہ عذاب كرونگا۔ (ابوھیم)

مطلب میہ ہے کہ زبان کے نقصانات زیادہ ہیں اکثر جھکڑے اور خون ریزی زبان چلائے ہے ہوتی ہے۔ ﴿ ٣٩﴾ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ ہر دوایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تمین مرتبدا ہے رب اے رب کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرما تا ہے لبید ک عبدی اے بندے میں حاضر ہوں پھر جس کیلئے جا ہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے تاخیر کرتا ہے۔ (دیلمی)

مطلب یہ ہے کہ جواب تو ہرا یک کوماتا ہے ہاتی حاجت پوری کرنے میں تعمیل اور تا خیر بیان کی مشیت اور مصلحت پر موقوف ہے۔

جہ کہ ہے کہ جہ کہ کہ جب کوئی اسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تریخ وسیوں میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گوائی وسید اللہ میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گوائی وسید ہیں تو القد تعالی فرما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کر لی' اور جو کچھ میں جا نتا ہوں اس کو میں نے بخشد یا۔ (احم)

یعنی نیکیوں کاعلم پڑوسیوں کوتھا۔اس میں ان کی شہادت قبول کر لی اور گناہوں کو میں جانتا تھا ان کو میں نے بخشد یا۔حضرت انس کی روایت میں چار پڑوسیوں کا ذکر ہے۔
نمبر (۲۲) میں ایک روایت گذری ہے اس میں دوہی کا ذکر ہے مطلب بیہ ہے کہ چار پڑوی شہادت ویں چار نہ ہوں تو تعین ہی گواہ ہوں۔ تعین نہ ہوں تو دوہی کی گواہی ہے کام ہوجائے گا۔ بشرطیکہ گواہی دینے والے اجھے بندے ہوں۔

عبرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک مقروض کوالا یا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا تو نے لوگوں کے مال کس چیز

میں تلف کیے بیعرض کرے گاالہی تو جانتا ہے جورہ پہیں نے لوگوں سے لیا تھا اس میں سے کچھ جل گیا اور پچھنم ق ہوگیا اللہ تعالیٰ فر مائے گا آج میں تیرا قرض چکا دوں گا چنا نچہاس کی جانب سے قرض چکا دیا جائے گا۔ (طبرانی)

ر المراس کی اجل میں کہ جسب کورت کے دم میں نطفہ تر ارپاتا ہے توایک چلہ گزرنے کے بعد فر شخ آتے ہیں کہ جب کورت کے دم میں نطفہ قرارپاتا ہے توایک چلہ گزرنے کے بعد فر شخ آتے ہیں اور دریا فت کرتے ہیں کہ اے رب کیا لکھا جائے یہ شقی ہے یا سعید کی اللہ تعالی جو فر ماتا ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کے عمل اس کی حیثیت اس کا نصیب اس کا رق اور اس کی اجل یہ سب لکھنے کے بعد اس کا غذ کو لیبیٹ دیا جاتا ہے اور اس کا غذ ہیں نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کمی کی جاتی ہے۔ (احمام سلم ابوعواندا ہن حیان)

﴿ ٣٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت عائشہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ ماں باپ کے نافر مان سے کہا جو نیک ماں باپ کے نافر مان سے کہا جو نیک جا تا ہے جو نیک جا ہے کہ بخشونگا اور ماں باپ کے فر مانبر دار سے کہا جا تا ہے جو جا ہے کر میں تیری مغفرت کر دول گا۔ (ابولیم) بینی اللہ تعالی کہنا ہے۔

 (۲۹) کی سے حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ جھے ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت موٹی یا عیسی نے حضرت رب العزت سے عرض کیا۔ آپائی مخلوق سے جب خوش ہوں تو اس کی علامت کیا ہے اور جب آپ پئی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی خشانی کیا ہے۔ حضرت حق نے ارشاد فر مایا میری رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق کی تھیتی کے وقت ان پر بارش کروں اور جستی کا شخ کے وقت بارش کوروک دوں اور زمام حکومت مخلوق کے جھھداراور برد بارلوگوں کے ہاتھ ہیں سپر دکروں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انظام مخی لوگوں کے حوالہ کروں۔ اللہ تعالی نے فر مایا میری خفگی اور غصے کی علامت یہ ہے کہ حصری کی سے کہ حصری کی سے کہ حصری کی سے کہ حصری کی سے کہ دوت بارش برساؤں اور جستی کرنے کے وقت بارش کوروکدوں اور زمام سلطنت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے سلطنت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے صلاحت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے سلطنت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے سلطنت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے سلطنت یوقو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے کو دوں۔ (شیقی خطیب)

نس الغبر (وما علينا اللا البلاغ

辞....辞.....辞